عرجمه المحتاب من المحتاب من المحتاب من المحتاب المحتا



خَادِم عَلَى شَاه بِحَادِي فَاوْنَارُسُنَ وَكُرَادِي







عاشق رسول عليسية Chille Service کی چوتھی برسی کے خَادِم عَلَىٰ شَاه بِخُارِي فَاوَنِدُ لِيشَنِ كُراجِي





نام كتاب : بدرالكبرى شهراورغزوه

مصنف : واكثر محمد عبده كياني

مُترجم : حَافظ محمد الراتيم فيضى، ايم الي ايل بل بل على

تدوين وتهذيب: الحاج و قاراحمد و قارصد يقي (رسمي)

طبَع اوّل: ١١ جمادى الثّاني ١٦ مارى

تعداد اشاعت : تین ہزار

کمپیوٹر کمپوزنگ : تیمور کمپوزر۔ ۱۱۲ عدیل شاپنگ سینٹر، کریم آباد۔ کراچی۔

پیل : پنجوانی پریس کراچی

هديه : صدقه واديه

# خَادِم عَلَى شَاه بْخُارِي فَاوَنْدُ يَشْنِ كُراجِي (پاكتان)

۹۵\_۹۳ کراچی اسٹاک ایکیجینج بلڈنگ\_دوسری منزل اسٹاک ایکیجینج روڈ کراچی۔ ۲۰۰۰ ۲۸ (خيالانجا

# فرست مضامين المساحدة

| (vi) | گذارش احوال                             | <b>©</b>   |
|------|-----------------------------------------|------------|
| 9    | "بدر" مخزن اسر ار لفظ                   | <b>(</b>   |
| 14   | بدر                                     | <b>(</b>   |
| 19   | بدر کی وجه تشمیبه                       | 0          |
| **   | بدر کاموجوده محل و قوع                  | <b>©</b>   |
| TA   | بدر کے امتخاب کی وجبہ                   | <b>©</b>   |
| **   | چ بدر میں سکونت پذیری قدیم قبائِل       |            |
| ~~   | 💸 بدر میں موجوده رہائش پذیر قبائل       |            |
| ~~   | 💨 بدر کا چغرافیه اور جغرافیائی خصوصیات  |            |
| ~~   | 😭 سبدر کی وادیال اور پائی کے مصاور      |            |
| 41   | 😜 آبی وسائل                             |            |
| m 9  | الله الله الله الله الله الله الله الله |            |
| m9   | بدر کی آبادی 🚙 🙀                        |            |
| 4.   | منطقه بدر کی ارضیانی ساخت               | <b>©</b>   |
| 4    | بدر میں معد نیات                        | <b>©</b>   |
| 44   | اسباب و محر کات                         | <b>©</b>   |
| 4    | رازداری کام حله                         | <b>(a)</b> |
| 4    | علانيه دعوت اسلام                       | <b>(</b>   |
| ۵۲   | کفار قریش کی رسول ایمان سے جنگ          | <b>©</b>   |
| 01   | 😝 ستم رانی کی جنگ                       |            |
| 09   | خفيه اور علا نبيه جنگ                   | <b>O</b>   |
| 4.   | وفد مجران 🚭                             |            |
| 11   | حضرت ضاداز دی کا قبول اسلام             |            |
| 75   | هیل بن عمر والدوسی 📸 📸 🚭                |            |
| 44   | سر زمین حبیشه کی طرف چرت                |            |
| 71   | ا قضادی جنگ                             | <b>©</b>   |
| 71   | 🕸 مقاطعه                                |            |

الخيابات

|      | هجرت مدینه اور تشکیل امّت کامر حله                                                                                                      | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42   | ، رک مدینہ کے بعض امتیازی پہلو<br>ہجرت مدینہ کے بعض امتیازی پہلو                                                                        | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24   |                                                                                                                                         | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44   | مدینه منوره میں جدید اسلامی معاشره                                                                                                      | Total Control of the |
| 20   | ہے۔ مدینہ طیبہ میں اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے اقدامات میں اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے اقدامات میں اسلامی معاشرہ کے اقدامات           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4    | وحدت عقيده سے وحدت ِ فكر كا حصول الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . Zr | المحير مسجد                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4    | الله شرواخات الما مواخات الما الما ما الما الما الما الما الما                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٠   | اہل پیژب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا متن                                                                               | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۵   | تحويل قبله                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19   | غز د ه بدر کالیس منظر                                                                                                                   | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19   | غزوهبدرالكبرى كاسباب                                                                                                                    | (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 96   |                                                                                                                                         | <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90   | عروہ بر آنگبری رمضان کے ہے۔<br>ﷺ مسلمان ابوسفیان کے قافلہ کے تعاقب میں                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110  | @ والپسى كاراسته                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117  | الدر سفيان اور قافله                                                                                                                    | <b>(O</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119  | شرک کے سر غنوں کی اپنے مقتل کی طرف روانگی                                                                                               | (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119  | 🐉 🕺 مه عا تکه بنت عبد المطلب کاخواب                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110  | 🐯 ڪال رعا                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110  | 😂 بنو کنانه کی عدادت                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114  | 😂 🥏 دوران سفر کھانا کھلانےوالے قریش                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1174 | دونول لشكر آمنے سائمنے                                                                                                                  | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141  | جنگ ہے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ                                                                                             | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | الله عليه وسلَّم                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 164  | میدان جنگ اور جنگی حکمت عملی                                                                                                            | <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 167  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1179 | مشر کین حوض پر آتے ہیں                                                                                                                  | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16.0 | ﷺ الیہ جنہل کی دعا<br>مشرکین حوض پر آتے ہیں<br>محتم الہی ہر فریق دوسر سے کو کم اور کمز ور دیکھ رہاتھا<br>ﷺ اسود مخزومی کی قتم<br>ہمارزت | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10+  | المار رور ترکی و اور کرورو هر کاها                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | (ii)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 104 | وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی                      | •        |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| 101 | الل ايمان كي جانبازيان                              | <b>©</b> |
| 14+ | 🚳 حفرت ع کاشه بن محصن کی جانبازی                    |          |
| 141 | 🐉 ابود جانه سماک بن خرشه انصاری کی جانبازی          |          |
| IYA | وشمن خدا الوجهل كي ملاكت                            | <b>©</b> |
| AYI | اميه بن خلف كي بلاكت                                | <b>©</b> |
| 149 | حضرت علی کے ہاتھوں نو فل بن خویلد کا قتل            | •        |
| 141 | 🤀 سلمه بن اسلم رضی الله عنه کی تلوار                |          |
| 141 | 🝪 رفاعه بن مالكُ رضى الله عنه كي آنكھ               |          |
| 120 | بدر میں نزولِ ملا تک                                | <b>©</b> |
| 141 | 🖏 تفيروبيان 🎎                                       |          |
| ١٨٣ | ا فرشت كہاں اڑے تھے                                 |          |
| IND | حيات الشهداء                                        | <b>©</b> |
| IAY | 🕸 عندالله حيات الشهداء                              |          |
| 114 | الله شهداء بدر 😵                                    |          |
| 114 | 🝪 مہاجرین شہداء                                     |          |
| 119 | الشهداء انصار الله الله الله الله الله الله الله ال |          |
| 191 | مقتو کین قریش گڑھے میں.<br>مند                      | <b>©</b> |
| 194 | فتح کی بشارت اور والیسی کاسفر                       | <b>©</b> |
| 191 | قید ایول کے معاملے میں صحابہ کرام کا اختلاف         | <b>©</b> |
| 191 | 🥮 حضرت ابو بحر صدیق رصنی الله عنه کی رائے           |          |
| 191 | 🥮 حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کی رائے           |          |
| 199 | 🥸 حضرت عبدالله بن ابی رواحه رضی الله عنه کامشوره    |          |
| 1+1 | چېر بن مطعم بن عدى                                  |          |
| 1.1 | 🐯 قيدى عمر وبن ابى سفيان                            |          |
| 1.1 | 😂 قيدى الوالعاص بن الربيع                           |          |
| 1.1 | 🐯 قیدی شہیل بن عمر والعامری                         |          |
| r.0 | 😂 قيدى وليد بن وليد                                 |          |
| 1.0 | 🐯 قیدی وهب بن عمیر بن وهب                           |          |
|     | (:::\\                                              |          |

| T+0 | وهب کی رہائی کا قصتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.4 | و سب ن رم بان عمير<br>قيد ي الو عز رزين عمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
| 1.2 | قیدی عباس بن عبدالمطلب<br>قیدی عباس بن عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| 110 | قيدى نو فل بن الحارث بن عبد المطلب<br>قيدي نو فل بن الحارث بن عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E.3  |              |
| 110 | قیدی شاعرابو عزه عمر وین عبدالله بن عثمان بن وهب بن جمح<br>قیدی شاعرابو عزه عمر وین عبدالله بن عثمان بن وهب بن جمح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E S  |              |
|     | سیدی من طراق طرف عبد الله کا صاف فی وطلب ن من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100  |              |
| 112 | 나는 사람들은 이 경기를 가는 아니라 이 경기를 하는데 하는데 그렇지 않는데 그렇지 않는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| 112 | ن خارث<br>من ما در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| TIA | عقبه بن الي معيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| 119 | عقبه کی بد نمیزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| 119 | طعیمه بن عدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
| 771 | بم غِنائم میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | <b>©</b>     |
| 770 | ت کی خبر مکہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شكس  | <b>©</b>     |
| TTZ | غزوه بدراور اصحاب بدركی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K13  |              |
| TTA | اصحاب بدر کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E 13 |              |
| +   | غر دومدر څاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E 23 |              |
| 744 | کہ ہدر کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مع   | (O)          |
| 744 | ۔<br>۔ قریش اور دیگر قبائل کے نقطہ نظر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 777 | کہ بدر کے نتائج مسلمانوں کے نقطہ نظر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | ( <u>O</u> ) |
| TTA | هُدر: اسباق واحكام شرعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>(</b>     |
| ray | مدر اور شعر اء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | (O)          |
| ray |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | APT          |
| 109 | Market and the second s |      |              |
| 747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E S  |              |
|     | سر ہو سری اور حروف ہدر<br>سہ۔ اساء اہل بدر (بہ تر تیب حروف ہنجی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| ۲۸٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | (C)          |
| 791 | حرمین اور تذکرهدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00   |              |

\*\*\*



## گذارش احوال

معززناظرين!

ہمارے ادارے کی طرف سے محترم ڈاکٹر محمد عبدہ 'یمانی زید مجدہ کی تیسری کتاب کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس سے قبل ہم نے کتاب ''اپنی اولاد کو حب المبیت سکھاؤ''اور دوسری کتاب ''اپنی اولاد کو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سبق دو''کی اشاعت کی سعادت حاصل کی۔ اب تیسری کتاب جو غزوہ بدر کے موضوع پر بہت سی کتابیں عربی، فارسی، اور کے موضوع پر بہت سی کتابیں عربی، فارسی، اور اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی لکھی گئی ہیں۔ لیکن سابقہ کتابوں کے مطالعہ کے بعد آپ کوڈاکٹر صاحب کے انداز تحریر کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے توڈاکٹر صاحب کے محققانہ انداز بیان کو پڑھ کر آپ ہمارے انتخاب کو پیند فرمائیل گے۔

ناظرین کرام! کتاب کے مشمولات کے سلسلہ میں مجھے کچھ عرض ہمیں کرنایہ تو آپ کو مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے خصوصیت کے ساتھ اس موضوع پر کیوں قلم اٹھایااوراس کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی یہ وجوہ آپ کو مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوں گی۔ یہ کتاب چندماہ قبل پیش کر دی جاتی لیکن مرضی مولیان ہم اولی ہے مطابق آپ کا خادم (و قاراحمد صدیقی) ستر علالت سے یہ سطوراس امید پر لکھوار ہا ہے (یعنی مولیان ہم اولی ہے مطابق آپ کا خادم (و قاراحمد صدیقی) ستر علالت سے یہ سطوراس امید پر لکھوار ہا ہے (یعنی

موی از ہم اوی۔ کے مطابق آپ کا حادم (و قاراحمہ صدیمی) بستر علائت سے بیہ سطورا کی امید پر معقوار ہاہے ( یکی میرے سعادت مند فرزند اور نگزیب میرے ہوئے الفاظ کو لکھرہے ہیں) کہ شافی مطلق میرے حال پر

کرم فرمائے اور مجھے صحت عطافرمائے تاکہ سابقہ تندہی کے ساتھ آپ کے ذوق مطالعہ کی تسکین کے لئے مزید کتابیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں مجھے امیدہے کہ آپ کی مخلصانہ دعائیں بارگاہ قبول میں مستجاب

کنیں چیں مرحے کی شعادت کا سر سول جھے اسید ہے کہ اپ کی عظامہ دعا یں بارہ ہو ہوں یں جوب ہوں گی۔ میں مفتی محمد اطہر تعیمی صاحب کا بھی شکر گذار ہوں جن کے مفید مشورے مجھے حاصل رہے ہیں۔

جذبات توجیحے مجبور کررہے ہیں کہ میں بھی جہاداور غزوہ بدر کے سلسلہ میں مخالفین کے اعتراض کے سلسلہ میں پچھ ککھواؤں۔لیکن شاید علالت میرے جذبات کی راہ میں حائل ہولیکن ان لوگوں جنہوں نے اپنی جانیں رضائے حق کے لئے قربان کیں ان کا تذکرہ میرے مصائب میں اذالے کا سبب ہو۔

یہ سطور پیش کر رہا ہوں اگر جملے غیر مربوط ہو جائیں تو میری علالت پر محمول کرتے ہوئے در گزر فرمائیں گے۔ یہاں آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے کسی جملہ میں خامی کےبارے میں کیوں نہیں لکھوایا تواس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی راسخ العقیدگی پر پورا بھر وسہ اور اطمینان ہے اور یہ یقین اور ایمان ہے کہ میری زبان سے



كوئى جمله اليانبيس نكلے گاجو ديني نقظه نظر سے محل نظر ہو۔

میں ادارہ بنام خادم علی شاہ بخاری فاؤنڈیشن کراچی اور اس کے سربر اہ اسم باسمی جناب خادم علی شاہ بخاری کی شخصیت کے بارے میں ''تاریخ مزارات بخارا'' کے مقدمہ میں کچھ لکھ چکا ہوں اور فاضل مصنف کی دو کتابوں جوا پی اولاد کو محبت رسُول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب المبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارف کے طور پر لکھا جا چکا ہے میں الحاج سید ناصر علی بخاری صاحب کا شکر گذار ہوں سے کتابیں ان کے ذاتی دینی جذبہ اور شوق کا بیتی نہ بین اگر میرے ہر قدم پر ان کی معاونت شامل نہ ہوتی تو میں سے کتابیں آپ کے مطالعہ کے لئے پیش نہ کر سکتا تھاان کلمات تشکر کے بعد میں کتاب کے تعارف کے سلسلہ میں چندبا تیں اور کہنا جا ہوں گا۔

دشمنان اسلام کالبتداہے یہ وطیرہ رہاہے کہ وہ ہر موقع پر اسلام کوبدنام کرنے کے لئے کوئی جواز پیدا كرنے كى جبتوميں رہتے ہيں۔ انہيں ميں سے ايك موقع يہ بھى ہے كہ ان معتر ضين نے غزوہ بدر كبارے ميں کہا کہ یہ تولوٹ مار کاشاخسانہ تھاجس نے جنگ کارنگ اختیار کیااگر تاریخ کے تناظر میں اس واقعہ کا جائزہ لیا جائے تواس کی حقیقت آشکار ہو گیاس کی تفصیلات ہیں جائے بغیر صرف اتناعرض کروں گاکہ جب مسلمان مکہ ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تومکہ کے کافروں کو مسلمانوں کاسکون واطمینان سے زندگی گذار نابہت ناگوار گزرار مسلمانوں کے اطمینان کے سبب ان کے سینوں پر سانٹ لوٹنے لگے توانہوں نے اہل مکہ کے مشتر کہ سر مایہ سے تجارتی قافلہ تر تیب دیااور یہ طے کیا کہ اس قافلہ کے مال تجارت میں جو منافع ہوگااس کو مسلمانوں کی ایذارسانی پر خرج کیا جائے گا۔ یہال بربات قابل توجہ ہے کہ مکہ کے تجارتی قافلے جوشام جایا کرتے ان کا راستہ مئہ بینہ منورہ کے قریب سے تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے بیتہ چلتا ہے کہ جناب سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ گئے تھے وہاں ان کی ابوجہل سے تلخ کلامی ہوئی تھی توجناب سعد نے او جہل سے فرمایا تھاتم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہمیں کیااوراب بھی مسلمانوں کی ایزار سانی سے باز نہیں آتے یاد رکھواگر تم اپنی حرکتوں ہے بازنہ آئے تو ہم (مسلمان) تمہاری شام ہے واپسی کے راستہ کو بند کردیں گے اور جب تنہیں معاشی بد حالی کا سامنا ہو گا اسوقت تنہیں اپنی زیاد تیوں کا احساس ہو گا۔ اور جیسا کہ جناب سعد نے فرمایا تھاوہ مو قع سامنے الگیامکہ والوں کا قافلہ جو مال مال مکہ سے لے گئے تھے اور وہال سے سامان لے کر آرہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس کثیر منافع سے اب مسلمانوں کے سکون و آرام کو تاراج کیا جائے گا۔ کیکن قضاء و قدر کو پچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ابو سفیان اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مکہ واپس ہورہے تھے تو منجرول نے خبر پہنچائی کہ مکہ بینہ منورہ کے قریبی علاقہ میں قافلہ کو مزاحت کاسامنا کرناپڑے گااس لئے وہ راستہ



بدل کرمکہ کی جانب چلاگیا اوھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جال شاروں کوساتھ لے کر قافلہ والوں کو سے فاہر کرنے کے لئے کہ اب مسلمان ویے نہیں جیسے کہ مکہ میں تھے۔ اب ان پر فضل الہی کی بارشیں ہورہی ہیں۔ یہاں غور طلب بات بیہ ہے کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قافلہ کولوٹے کاپروگرام تھاکیا ہے سرو سامان اس قافلہ کو جن کے ساتھ مسلح محافظ کثیر تعداد میں موجود تھے اس لئے یہ کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں۔ اس موضوع پر ڈاکٹر پرانی صاحب نے کیا پچھ کھاہے وہ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔ میرے لئے یہ ممکن نہیں کہ اس سلسلہ میں مزید پچھ اضافہ کر سکوں البتہ ایک بات ضرور عرض کرناچا ہوں گا کہ اس علاقہ کے جغر افیا کی حالات کی وجہ سے اب جدہ اور مکہ مکر مہ سے مکہ پنہ منورہ آنے والے ذائر بن شاہرہ ہجر سے سفر کرتے ہیں بدر والاراستہ ذائر بن کی آمدور فت کے لئے استعال نہیں ہو تا پہلے بھی بدر سے تقریباً دو میں دور سفر ہو تا ہوں کہ میسر نہیں اس کتاب مطالعہ کے بعد اب ذائر بن کو بدر کے متعلق بہت پچھ پنہ چلے گا۔ اور وہ بدر حاضر ہو کر اپنے ماضی سے مطالعہ کے بعد اب ذائر بن مصوبہ کر سکیں گے۔ گفتگو طویل ہو گی اب میں صحت کی دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے رخصت ہو تا ہوں۔ والسلام

و قاراحمرو قار صديقي



#### بدر\_ مخزن اسر ارلفظ

يوميدر، يوميدركياني؟

آرزوول كاماه كامل

سعى وعمل كِاماو كامل.....

عزم وہمت كاما و كامل .....

صدق ويقين كاماه كامل ....

عهدوبيعت كاماه كامل .....

وفاوجاك نثارى كاماهِ كامل.....

جال سپاری اور فداکاری کاماهِ کامل.....

بهادرول اورشه زورول كاماهِ كامل.....

خلوص و محبت كاما و كامل .....

حق وباطل مين امتياز كاما و كامل .....

ہر دور کے لئے سر بلندی کا مثالی ماہ کا مل.....

قوموں کی زندگی کے لئے روش مینار.....

و حول کارند کی سے سے رو مل میں ارست. اس کی شعباعیں گردش کیل و نہار تک ضوفشال رہیں گی.....

ہر دور میں اس کی یاد تازہ رہے گی .....

اور ہر عظیم واقعہ اسی کی ترازومیں تولا جائے گا.....



#### عديم النظير حوادث

اس محکم بدیادے نمویاتے ہیں۔ اسی کی مثال سے د شواریاں چھٹتی ہیں۔ اسی کی گود میں اقوام واقع کے حوصلے پروان چڑھتے ہیں۔ پھر یہ عظیم حوادث وواقعات تاریخ انسانی کے سنگ میل قراریاتے ہیں۔ ظلم کی اند هیری را تول اور مصائب کے ہجوم میں عقل دو جدان اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ پھر عزائم بلند ہوتے ہیں، زخم مندمل ہوتے ہیں۔ اور ہمتیں جوال ہو کراز سر نوصف بندی کرتی ہیں۔ ہیں مثالی جراء تے۔ اور بہیں آرزوؤل کی برومندی ہے۔ بدر كاوا قعه ابل اسلام كي زندگي كااچھو تاوا قعه۔ ان کے لئے شدت و تنگی کے سامنے سینہ سپر ہونے کی تابال مثال۔ حصول مقصد کے لئے کر دار سازی کی تلقین وتر غیب الیامشحکم رشتہ جس نےان کے قلوبواذ ہان کو ثابت قدمی سے مربوط اور ہواؤ ہوس سے دور کر دیا نصر ت اللی، نوریقین اور امداد اللی کے فیضان سے جگمگاتی کہکشال ابيا پراميدروز جس نے اہلِ ايمان کواساسي استحکام اور ہمہ وقت چو کس و تيار رہنے کا مثالی در س دیا۔ الیم یا کیزہ سیائی جو صدق وعدہ سے مزین تھی۔ بیعت اور جاں سپاری کے عہدو پیان نے جس کی آبیاری کی۔ ایک بے مثال تجربہ جس نے غلوص و وفا کے حسین چیروں کی نقاب کشائی گی۔ الیی عمیق محبت جس کی اہریں فداکاری کی آئینہ دار تھیں "بدر"الیامیدان ہے جس کے اطراف وجوانب میں جی داری کے خزانے مدفون ہیں اور جس کی خاک پاک کاہر ذرہ مردانگی کا نقطہ آغازہ۔



"بدر"اعصاب شكن جنگ مين الفت و محبت كي پاكيزه رم جهم

ابیامعرکہ جس نے نوعِ بشر کے خودساختہ پیانوں کوبدل دیاور دلی مرادنے فتحونصرت کی تصویمیائی۔ حق وباطل کے مابین فیصلہ کن دن، جسے قرآن مجیدنے "یوم الفرقان"کانام عطاکیا۔ ہر دور میں ہر فتحونصرت اور فوزو فلاح کے لئے ضرب المثل۔

مذ كور الصدر ہر ہر وجہ "بدر" كے مخون اسر ار لفظ ہونے كى شاہد عدل ہے۔

کد ور سازد، راز جبہ بروی سے اس کی بیداری کے ساتھ ایام رفتہ کی غلام گرد شوں آیئے دل ودماغ کے بند در پیچے کھول کر شعور وحواس کی بیداری کے ساتھ ایام رفتہ کی غلام گرد شوں میں اس دلآ ویز داستان کا پس منظر ملاحظہ کریں۔

وہ دن یاد کریں جب صحابہ کرام اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قریش کی ستم رانیوں، تعذیب، خوف وہراس اور اپنی بے بسی پر شکوہ سنج ہوئے تو آپ نے نصرت الہی پراعتاد، اللہ کے وعدہ پر غیر متز لزل یقین اور مستقبل میں امن وسکون کی امید سے سر شار کہجے میں یوں ارشاد فرمایا:

" بخد الله تعالی ضروراس کام کو پورافرمائے گا......نگین تم جلدبازی کررہے ہو"۔ ... بخد الله تعالی ضروراس کام کو پورافرمائے گا....

"بدر "در حقیقت اسی امید کا غیبی عنوان تھا۔

وہ دن یاد کریں جب اہلِ آیمان کوہِ صفا کے پاس دارار قم میں اپنے نبی ہادی کے گر د جمع ہوتے ہیں، آپ انہیں اپنیں اپنیں اپنیں علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور الن کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور الن کی تربیت فرماتے ہیں، اور الن میں سے ہر صاحبِ ایمان راز داری سے یہ پیغام اپنے دوست یا قریبی تعلق دار تک پہنچا تا ہے۔اسے اسلام کی وعوت دیتا ہے اور رب رحمان کے لشکر میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ کا یہ لشکر اس دن کے لئے تیار ہونے لگتا ہے جس دن انہیں دشمنانِ اسلام سے جماد اور مقابلے کی اجازت مرحمت ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ "برر"اس اجازت کی حسین تعبیر اور اس جہد مسلسل کا ثمرہ تھا۔

اور وہ دن یاد کریں جب مشرکوں نے اہلِ اسلام پر تعذیب اور ظلم وستم کی انتہاکر دی۔ اسلام کا اعلان کرنے والے ہر مر داور عورت کوخواہ وہ غلام ہویا آذاد، قتل، قید، جریااذیت کا تختہ مشق بنادیا اور انہیں کئی سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب الی طالب میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور وہ نتہائی، محصوری، بھوک پیاس اور دل دوز مصائب کا شکار رہے، یہ سب "بدر" جیسے پر امید دن کی تیاری تھی۔ ان مصائب اور آلام سے ان کی ثابت قدمی، صبر اور استقامت کو مجمیز ملتی رہی۔



ان ایام کویاد کریں جب اہل ایمان وطن ، اہل و عیال اور خویش و اقارب کو چھوڑ کر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے۔ اور ان میں سے ایک (حضر ت صہیب بن سنان ﷺ) نے اپنی تمام جمع پو نجی اس شرط پر مشرکوں کے حوالہ کردی کہ وہ ان کے اور ان کی ہجرت کے در میان حاکل نہ ہول۔ اللہ پر بھر وسہ اور وعدہ اللہ پر یفتین کامل کی دولت سے مالا مال صہیب کی تعریف میں قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْشُرِيْ نَفْسَهُ اوركونَ شَخْص السام كَمُواكَى وْشُنودى حاصِلُ الْبَيْخَاءُ مَنْ ضَاتِ اللهُ اللهُ الرخ كے لئے ابنی جان بچے والنّا ہے۔ اور ضوا ابْتِهَاءُ مَنْ ضَاتِ اللهِ طَوَ اللهُ رَءُوفِيُّ رَبَالْعِبَادِ ﴿

(سورة البقره آيت: ۲۰۷)

وَعُنَّ اللهُ النَّهُ الْذِنْ مَنَ الْمُحُوْا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا جولاً مَن عايان لات اورنيك كام كرت رب الصّل المسل المستخلف الدِّن مَن الرَّحِ اللهُ اللهُ

(سورة النور آيت: ۵۵)

صہیب ( رہیں) ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان الفاظ میں فوزو فلاح کی بھارت دیے ہیں۔ "ابو یجی نے نفع بخش تجارت کی .....ابو یجی نے نفع بخش تجارت کی .....ابو یجی نے نفع بخش تجارت کی .....ابو یجی نے نفع بخش تجارت کی "بدر "اس یقین محکم اور ان پر خلوص مہاجرین وانصار کے عزم وحوصلہ کی روشن علامت اور ان ایام کی واضح نشانی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو دار الا من قرار دے رہ بھی مہاجرین اور انصار کے در میان رشتہ اخوت قائم فرمارہ تھی، مدینہ منورہ کے اردگر در ہائش پذیر قبائل سے صلح کے معامدے فرما رہے تھے، وشنول کے عزائم سے باخبر رہنے کے لئے مسلمانوں کی متعدد چھوٹی بڑی جاعتوں کو ان کی نقل و حرکت کی نگر انی کے لئے روانہ فرمارہے تھے تاکہ اہل



ایمان پر عرصہ حیات تنگ کرنے والوں اور انہیں مالی طور پر نہی دست کرنے والوں کے مظالم کا حساب چکایا جائے۔

یہ سب ایک عظیم میدان اور جی دار سور ماؤں کی تیاری کا نقش اول تھا۔

"بدر" آپ صلی الله علیه وسلم کے انہیں اہداف اور حکیمانہ طرز عمل کا بھر بوِراظهار تھا۔

اس دن کویاد کریں جب ایام تج میں اوس وخزرج کے چند افر ادرات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شرف ملا قات حاصل کرتے ہیں اور آپ سے نصرت، دفاع، جان ومال کی قربانی کا عہد کرتے ہیں، اور ان کے وعدہ کی سچائی عقبہ کے شیطان کے اضطراب میں بے انتہا اضافہ کردیتی ہے اور وہ رات کو چیج چیج کر اہل شرک کی نیندیں حرام کر دیتا ہے کہ کسی طرح یہ بیعت، یہ عہدو پیال ختم کر دیا جائے۔ یہ بیعت در اصل اس جماد کا عہد تھا جسے "بدر" نے حقیقت کاروپ دیا۔

اوراس دن کویاد کریں جب رسُول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم اللہ اور اس کے رسُول کے انصار ، پیکرانِ و فاسے رائے طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

"لوگو! مجھے قرلیش کے لشکر اور قرلیش کے قافلے کے متعلق مشورہ دو" تو انصار کابااعتماد نقیب صدق ووفا کا ترجمان بن کر کھڑا ہوتا ہے ، بیعت عقبہ کے پاکیزہ عہد کی تجدید کرتے ہوئے سیدالمر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے صدق ووفا کاان الفاظ میں اظہار کرتا ہے۔

"یارسُول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے اس پر آپ سے
پختہ عہد و پیان کئے ہیں آپ ہماری طرف ہے جس سے چاہیں صلح فرمائیں اور جس سے
چاہیں جنگ کریں، ہمارے اموال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں۔ آپ
جو پچھ لیں گے وہ ہمیں چھوڑ ہے ہوئے سے زیادہ محبوب ہوگا، ہم آپ کے ساتھ رہ کرکل
دشمن سے مقابلہ کرنے کو ناپیند نہیں کرتے، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے
ساتھ مبعوث فرمایا ہے آگر آپ ہمیں سمندر کے پاس لے جائیں اور خود اس میں داخل
ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی فر دبھی پیچھے
ہنیں رہے گا۔ ہم گھسان کی جنگ میں صبر کرنے والے ہیں، دشمن سے دوبدو مقابلہ میں
سیائی کا اظہار کرنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے دہ پچھے
سیائی کا اظہار کرنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے دہ پچھے



#### د کھائے گاجس ہے آپ کی آئکھیں ٹھٹڈی ہوں گی"۔

اس عہدوفا کی پاسداری پر "بدر" کا ہر مجد گواہ ہے ،بدر کے میدان میں انصار نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنانِ خدا کی مبارزت طبی پر حق کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان پر فداکاری کے لئے اپنے اشر اف کو پیش کر دیا۔ لیکن اہلِ شرک کے ناخداؤل نے انصار کی پیش کش مستر دکر دی اور اپنے ہم قبیلہ قریثی اہلِ ایمان کو مقابلہ کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے بوہا شم کے مر دِ میدان آپ کے عم محترم شیرِ خدا حضرت حزہ اور آپ کے عم زاد بھائی عبیدہ بن الحادث بن المطلب اور علی بن ابی طالب حیدر کر ارافت کو اسلام پر اپنی جا نیس نجھاور کرنے کے لئے مقابلہ کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی عزیز اور سر دار انِ قبیلہ سجی فداکاری اور عزم محکم کی بدولت کفر کے سر غنوں کو خاک و خون میں لوٹاد سے ہیں۔ اور ان کا بیٹ کر حملے کرنا "بدر" کی فتح کا عنوان بن جا تا ہے۔

اس دن کا منظر چشم تصور میں لائے حضرت عبدالر حمان بن عوف کے دائیں بائیں انصار کے دونو عمر جوان صف بہتہ ہیں حضرت عبدالر حمٰن ان کی کم سنی اور لڑائی میں عدم مہمارت کا سوچ کر اپنے دائیں بائیں دو کڑیل، جنگ آزماجو انوں کی تمنا کرتے ہیں، کہ وہ دونوں اس امت کے فرعون اور کفر کے امام ابو جہل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اب عبدالرحمٰن پریہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ نوعمری اور کمشی کے روپ میں وہ کتنے بین دریافت کرتے ہیں۔ اب عبدالرحمٰن پریہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ نوعمری اور کمشی کے روپ میں وہ کتنے بلند ہمت شہہ زوروں کے در میان کھڑے ہیں اور بے ساختہ ان نازک بدن نوجو انوں کے متعلق کہ رہے ہیں «میں نے ایسامحسوس کیا کہ میں دو بہاڑوں کے در میان ہوں" «بدر"کے بہادروں کی بھی تصویریں اور سر لپا

ویدہ عینا سے اس وقت کا نظارہ کریں سواد بن غزید کا سینہ صف سے باہر نکلا ہواہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیٹ پر چھڑی کی ہلکی سی ضرب لگا کر فرماتے ہیں "سواد برابر ہوجاؤ" سواد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ! آپ نے جھے تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جھے بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواد کے سامنے اپنے شکم مبارک سے قمیص ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ بدلہ لے لیے ، سواد نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے شکم اطهر سے لیٹ جا تاہے اور ہوسے لینے لگتاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، سوادیہ کیا؟ سواد عرض کرتے ہیں یارسول اللہ علیہ ایک کو معلوم ہے اس وقت میدانِ جنگ میں سر بحف کھڑ اہوں میری تمنا تھی کہ میری آپ سے آخری ملا قات اس طرح ہو کہ میرا



جسم آپ کے جسم اطہر سے مس ہوجائے "ایسی لا ثانی محبت کی پر دہ کشائی" بدر" ہی کی مر ہونِ منت ہے۔
وہ دن جب تین سودس کے قریب انسان جن کی بری تعداد اسلحہ سے محروم تھی سیسہ پلائی ہوئی دیوار
کی طرح مقابلے میں ڈٹی ہوئی تھی۔ ان میں صرف آیک گھڑ سوار تھااور صرف ستر افراد کو ذر ہیں نصیب تھیں،
سامنے ایک ہزار کے قریب کیل کا نئے سے لیس مشر کین کا لشکر صف آرا تھا، دونوں لشکروں میں اتنے واضح
فرق کے باوجود نصر سے الہی نے کم تعداد نہتے لشکر کو کثیر تعداد مسلح لشکر پر فیصلہ کن فتح عطافر مائی .....سو" بدر "کا
دن فتح مبین اور نصر سے اللی کادن ہے۔

"بدر" سے پہلے معاملہ شک میں تھالوگ متر دو تھے کفر پھلتا پھولتا نظر آتا تھا، باطل بظاہر سر بلند دکھائی دیتا تھا، یہال دہال جا کی اور لوگ تصویر جرت بے ہوئے تھے، ان کی قیاس آرائیال دشمنانِ دین کی تھیں فتح کے تھینی فتح سے آگے اور کچھ نہیں دیکھتی تھیں۔ یہود نامسعود مسلمانوں کی تباہی وہربادی کی آس لگائے بیٹھ تھے کہ "بدر"کا دن آگیا۔ ججت واضح ہوگئ، شکوک و شبہات اپنی موت مر گئے، اہلِ ایمان نصرت الہی سے شاد کام ہوئے، ایک فیصلہ کن اور تاریخ ساز معرکہ قرآنی الفاظ میں "یوم الفر قان" بن گیا۔ "بدر" کے دن نے حق اور باطل کے در میان انمٹ انتیازی کیر تھینچ دی۔

واقعہ بدر پر صدیاں گذر چکیں اب بھی جب بھی اہل اسلام مصائب و آلام اور وشمنانِ اسلام کی ریشہ دوانیوں کا شکار بنتے ہیں انہیں یوم بدر ہی کی یاد آتی ہے ، اور جب بھی فتح و نصر ت سے ہمکنار ہوتے ہیں تو یوم بدر کی مثال کاذکر بھی نہیں بھولتے اور جب بھی کسی تھن منزل تک رسائی کاار ادہ کرتے ہیں "بدر" کے ولولہ انگیز کمات سے ولولہ ؟ تازہ حاصل کرنا نہیں بھولتے۔

مسلمانوں کی طویل تاریخ میں عزت و کرامت کے ایسے کتنے لیام ہیں کہ جبوہ "بدر" کے ماہِ محترم، ماہِ رمضان میں دشمنوں سے مقابلے کے لئے نکلے، واقعہ بدر کا ہر پہلو اُن کی نظروں میں سارہا تھا، وہی سپج جذبے اور وہی تازہ ولولے تھے، نتیجة "نصرت الٰہی ان کی دشکیری کو آئی، خطین اور عینِ جالوت جیسے کفر و اسلام کے معرکے اس کی روشن مثالیں ہیں۔ "بدر" کی مثالوں نے انہیں عزت و کرامت سے سر فراز کر دیا اور ان کی آئکھوں پریڑے نفلت کے پر دے سرک گئے۔

ہم جب بھی یہ معطر ذکر کرتے ہیں اور عزت و فرحت سے ہمکنار ہوتے ہیں ہمارے قلوب واذہان میں نصر تِ الٰہی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ رسُول الله صلی الله علیہ وسلم کی عزت و تو قیر اور مسلمانوں کی قدر و



منزلت فزول تر ہوجاتی ہے۔اس روشن و تابال تاریخ سے ہمارے دل راحت آشنا ہوتے ہیں، ہمارے دل و دماغ شرف و کرامت سے لبریز ہوجاتے ہیں۔ شرف و کرامت سے لبریز ہوجاتے ہیں اور ہمارے سرفخر سے بلند ہوجاتے ہیں۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم "بدر" سے سبق حاصل کریں، اپنا مول کوبدری ماحول میں رنگیں، اپنی اولاد کو"بدر" کے ہرپہلوسے روشناس کریں اور "بدر" کے فضائل کو ہمہ وقت پیش نظر رکھیں جیسا کہ شاعر

"بدر کاباربار ذکر کروشاید که اس کی رونق نصیب به واور این دنول کواس دن جیسابناؤ" بدرکی پکارول سے اپنی روح کولبریز کر لواور اسی کی رہنمائی میں عزت وو قارحاصل کرو۔ بدر کاباربار ذکر شاید کہ جمیں بدر جیسی عزت عطاکر دے اور بھارے نفوس کو صبر کی دولت مل جائے۔ اللہ بی عزائم وار ادول کا پشتی بان ہے اور اسی کی ذات صراطِ متنقیم کی ہادی ہے۔ محمد عبدہ یمانی



# A Liver Sublibility June

اس کتاب کی جمیل کے بعد میں نے سوچا کہ میں بدر کے متعلق حتی الوسع جامع معلومات فراہم کروں ،بدر کے شہر کا محل و قوع ،اس کی تاریخ ،غزوہ بدر کا سبب ،بدر کی موجودہ حالت ،بدر کے آثار قدیمہ ، تاکہ کتاب کے وہ قاری جن کے لئے اس مبارک شہر کی زیارت ممکن نہیں ہاں کو تمام ممکنہ معلومات فراہم کردی جائیں اور وہ بدر کے محل و قوع ،بدر کی وجہ تسمیہ ،غزوہ بدر کے لئے اس کے انتخاب ، قرآن مجید میں بدر کے اذکار جیسی بعض اہم اور بدیادی باتوں سے واقف ہو جائیں ، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں تھا اور بیر کہ آتے جاتے وقت آپ نے کون سے راستوں سے سفر فرمایا وغیر ہ

یا ہاں سلسلہ میں میرا متعددبار "بدر" میں جانا ہوااور میں نے ہر قابل ذکر جگہ کی تصویر کشی کی اور اسے محترم قاری کی آسانی کے لئے الفاظ اور تصاویر کی مدد سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً "عدوۃ الدنیا" کہال ہے، اس کی طبیعی ساخت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "العدوۃ الدنیا" میں کہال قیام پذیر رہے، "کثیب الحنان" کہال ہے، اور "العدوۃ الدنیا" ہے اس کی کیا نسبت ہے؟۔"العدوۃ القصویٰ" کیا ہے۔ اور بدر میں اس کا محل و قوع کیا ہے؟ "العدوۃ القصویٰ" کیا طبیعی ساخت کیسی ہے؟

" العققل" كہال ہے؟ كشكر قريش كاپڑاؤ كہال تھا؟ معركه كہال ہوا؟ وہ كنوئيں كہال تھے جنہيں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے وہ حوض كہال تيار كرايا تھا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے وہ حوض كہال تيار كرايا تھا جس سے صحابہ كرام جنگ كے دوران اپنى پياس بجھاتے رہے؟ وہ كنوال كہال تھا جس ميں قريش كے مقتولين كر جسم بھيئے گئے؟

ا بیت وہ سائبان (عریش) کہاں تھا جہاں ہے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم میدان جنگ کا منظر ملاحظہ فرماتے رہے، آج کل اس عریش کی کیا کیفیت اور حالت ہے۔

رہے رہے ہی ہیں ہیں میں نے "بدر" کے شہر کی فضائی تصاویر لیں اور وہاں کے ہر نقش کو اجاگر کیا، دقتِ صرف ہیں نہیں میں نے "بدر" کے شہر کی فضائی تصاویر لین اور وہاں کے ہر نقش کو اجاگر کیا، دقتِ نظر سے اہلِ اسلام کے لشکر کی قیام گاہ کی تعیین کی، اسی طرح لشکر قریش کی جائے قیام ، میدان جنگ، مبارزت طلبی کا مقام ، گھسان کی جنگ، تاہر توڑ حملوں اور قریش کے فرار کے راستے ، نیز تیر اندازوں کی جگہ اور دونوں



لشکروں کی مر بھیر کے مقام کے تعین میں ہر ممکن کو شش کی۔

پھر میں نے موجودہ شہر بدر کی فضائی تصاویر لیں،بدر کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کیں، شہر کا محلوہ قوع، آبادی،علاقے کی طبعی ساخت، توسیع اور پھیلاؤ،معد نیات، شہر کے باشندوں کامزاج،پانی کی فراہمی کے ذرائع دوسائل،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں تشریف آوری کے دفت یہإں رہائش پذیر قبائل اور آج کل یہاں رہائش پذیر قبائل کاذکر اور ان کی تعیین۔

اس کے بعد میں نے معرکہ کی تفاصیل قلم بندگی ہیں۔ اور پوری تندہی ہے موضوع ہے متعلق تمام امور کوشر حوبسط ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے ، ان اسباب کو بیان کیا ہے جن کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلہ کا ارادہ فرمایا، قریش مکہ کوخوف میں مبتلا کیا اور اس کارروائی ہے انہیں پیغام دیا کہ اہل ایمان مدینہ طیبہ میں کمز ور اور خوف زدہ افراد نہیں۔ قریش انہیں لقمہ وست جس طرح سلوک کرتے رہے ہیں اب بھی انہیں اس غلط فنمی کا شکار نہ ہوں کہ وہ ہجرت ہے قبل مسلمانوں سے جس طرح سلوک کرتے رہے ہیں اب بھی انہیں مسلمانوں کے ساتھ وست درازی کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجامدین اسلام کے ساتھ میروائی جنگی نقطہ نظر سے نہایت اہم اوروقت کی ضرورت تھی۔

میں نے توفیق الہی سے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے اور ان لوگوں کے سامنے حالات کی صحیح اور تجی تصویر پیش کی ہے جواپی کورباطنی ، تنگ نظری اور تعصب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کارروائی کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور اسے پر امن قافلہ پر ایک طرح کاڈا کہ قرار دینے کے در بئے ہیں۔وہ اس نقل و حرکت کا پس منظر اور پیش منظر قطعی طور پر نظر انداز کر جاتے ہیں،وہ اہل مکہ کے ہاتھوں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے تمام مظالم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم وستم کا ہر حربہ آزمایا، وعوت اسلام کو محدود کرنے کی ہر ممکن سعی کی ،بالآخر مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور ہوناپڑا۔

الحمد للله میں نے اس غزوہ کے تمام شواہداور دواعی وغیرہ کااحاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے "بدر"کی طرف مسلمانوں کے خروج کو فتح مبین بنادیا۔

اب اس بیارے شہر کےبارے میں بعض بدیادی معلومات پیش خدمت ہیں۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



#### بدر کی وجہ تشمیہ

مشہور قول کے مطابق غزوہ عدر "مقام بدر" کے نام سے موسوم ہے۔ چو نکہ یہ غزوہ "بدر" کے مقام پر ہوااس لئے اسے غزوہ عبدر کہاجا تا ہے۔ "بدر" عرب کے معروف بازاروں میں سے ایک ہے ، اہل عرب عموماً اور شام کی طرف سے آنے اور جانے والے قافلے خصوصاً یہاں سے گذرتے اور قیام کرتے تھے، یہاں ہر سال ذی قعدہ کے ابتدائی آٹھ دنوں میں بازار لگا کرتا تھا۔

روایات کے مطابق یہ جگہ بدر بن یخلد بن الفر کی نسبت سے "بدر" کہلاتی ہے۔بدر کا تعلق کنانہ سے یا ایک اور دوایت کے مطابق یہ وضم ہے تھا،بدر نے یہال سکونت اختیار کی تھی جس کی وجہ سے بعد ازال اس جگہ کانام بدر پڑگیا، یہ کم آبادی والی ایک چھوٹی سی بسستی تھی۔ بعض حفر ات کا کہنا ہے کہ یہال بدر بن قریش نے کنوال کھووا تھا یہ کنوال اپنے مالک بدر کے نام سے مشہور ہو گیا پھر پوراعلاقہ بدر کہلانے لگا اوربدر کے پانی کے نام سے مشہور ہوا۔ جس شخص نے یہال کنوال کھوداوہ بنو حارث بن یخلد سے قریش کا ایک فرزند تھا۔ یہ شخص نام سے مشہور ہوا۔ ویکن کے قافلول کی رہنمائی کرتا تھا اور غلہ کی بہم رسانی میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کے نام سے یہ علاقہ بدر کے نام سے یہ علاقہ بدر کے نام سے یہ علاقہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔

مجھم البلدان میں یا قوت حموی "بدر" کے متعلق لکھتے ہیں "بدر" کمہ اور مدینہ کے در میان ،وادی صفر اء کے نجل جانب مشہور پانی (کا چشمہ ) ہے۔اس پانی اور ساحل سمندر کے در میان ایک دن کاسفر ہے۔ عالی ای جھے فی استرین "مشہوریت" سے میں میں جنوں یا البغزیری کا دوراتھ ال

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں 'بدر "مشہور بستی ہے۔ بیبدر بن یخلد بن الفخر بن کنانہ یا بقول ویگر بدر بن الحارث کے نام سے منسوب ہے۔

اس سلسلہ میں اور بھی کئی روایات ہیں، آج کل یہ بھی کہاجاتا ہے کہ بدر کی وجہ شمیہ یہ ہے کہ یہاں شفاف پانی کا کنوال تھا۔ چاندنی راتول میں اس کے پانی میں چاند کا عکس پوری رعنائی کے ساتھ نظر آتا تھا، اسی لئے اسے بدر کے نام سے شہرت ملی (پدر چود ھویں رات کے چاند کو کہتے ہیں)

بهر حال به مختلف روایات تھیں جو ذکر کر دی گئیں ورنہ حقیقت بیہ ہے کہ اساء میں وجہ تسمیہ کا خیال



ہنیں کیاجاتا،بدر، غزوہبدر سے قبل بھی اسی نام سے موسوم اور مشہور تھالیکن غزوہبدر کے بعد اس کی شہر ہو کو چار چاندلگ گئے اور تاریخ کے اوراق میں اسے اہم ترین مقام حاصل ہو گیا۔ "بدر" ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نفر ہو کامیابی عطافر مائی ، اپناو عدہ پورافر مایا، اپنے لشکر کو فتح یاب فرمایا اپنے رسئول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو عزت و کرامت سے نوازا، شرک اور اہل شرک کو ذلیل ور سواکیا، تب سے بدر کی شہر ہے آسمان کی بلند یوں کو چھونے لگی اور اس کا ذکر اسی شرف عظیم کے حوالے سے کیا جانے لگا اور انشاء اللہ تا قیامت اسی حوالے سے بدر کا ذکر دار جاری رہے گا۔





نخلتان کے بیجھےبدر کاشہر





شاہر او مکہ سے بدر میں دا ضلے کاراستہ

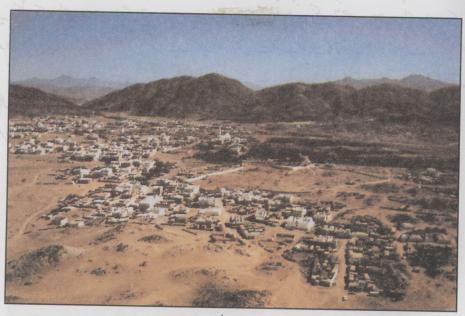

بدر کا فضائی منظر



## "بدر" کاموجوده محل و قوع

بدر کاشہر جدہ کو مدینہ منورہ سے ملانے والی شاہراہ پر واقع ہے،بدر مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں ۱۵۳ کلو میٹر کے فاصلہ پر اور مکہ مُکر مہ ہے ۰۰ ۳ کلو میٹر شال میں ہے۔

یہ شہر پوری وادی بدر اور وادی صفر اء کا مرکز ہے اور مکہ مگر مہ، جدہ اور پینع جانے والی شاہر اہوں کے سنگم پر واقع ہے۔ تفصیل کے لئے شہر بدر کا نقشہ نمبر املاحظہ فرمائیں۔

جو شخص بدر میں داخل ہو تاہے اسے وادی بدر کے میدان میں ایک پر سکون شہر نظر آتا ہے، مدینہ منورہ کا قدیم راستہ یہیں سے گذر تاہے، مملکت کے شال کی طرف اور پنجو غیرہ کی جانب سفر کرنے والوں کے لئے یہ علاقہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ جب آدمی اس شہر کے وسط میں کھڑ اہوا سے مسجد العریش نظر آتی ہے۔ یہ نمایت خوبصورت مسجد ہے اسے ٹھیک اس جگہ تغمیر کیا گیا ہے جہاں غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سائبان بنایا گیا تھا۔ یہاں سے انسان شال کی طرف و کھے تو "العدوۃ الد نیا" اور اس کے سامنے بلند وبالا" کثیب الحنان "کا نظارہ کر سکتا ہے۔ مسجد العریش سے کثیب الحنان کا فاصلہ ہم کلو میٹر ہے۔ مسجد العریش اور "العدوۃ القسوی" کے کثیب العققل کا فاصلہ ۲ کلو میٹر ہے۔ یہ کثیب العققل کا فاصلہ ۲ کلو میٹر ہے۔ یہ کثیب (ٹیلہ) جبل کر اش کے وامن میں ہے۔ یہاں سے "العدوۃ القسوی " کے کثیب العققل کا فاصلہ ۲ کلو میٹر ہے۔ یہ کثیب العققل " صاف نظر آتے ہیں۔ یہ جگہ بدر کے جنوب مغرب میں ہے۔ نشکر قریش کا پڑاؤ ہیں تھا۔





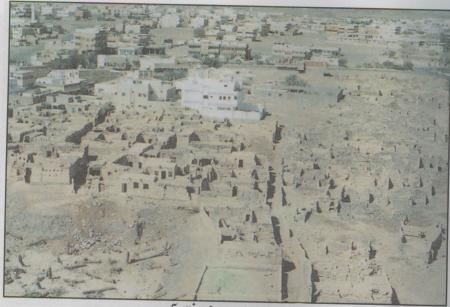

بدر كاپراناشر، پيچھے نياشهر نظر آرہاہے۔

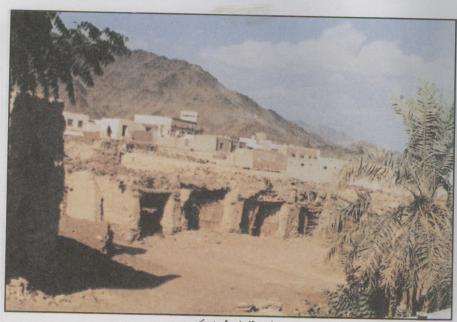

بدر کے قدیم شہر کاایک ھت





الحناك



الحنان کی طرف سےبدر کا منظر ۲۴





جبل قراش اسوداور عقنقل کا منظر اس کے آخری کنارے پر مشر کین کا پڑاؤتھا

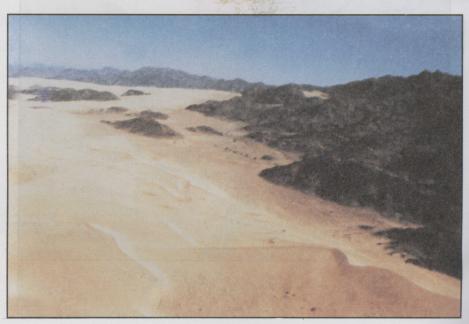

عقنقل كامنظر



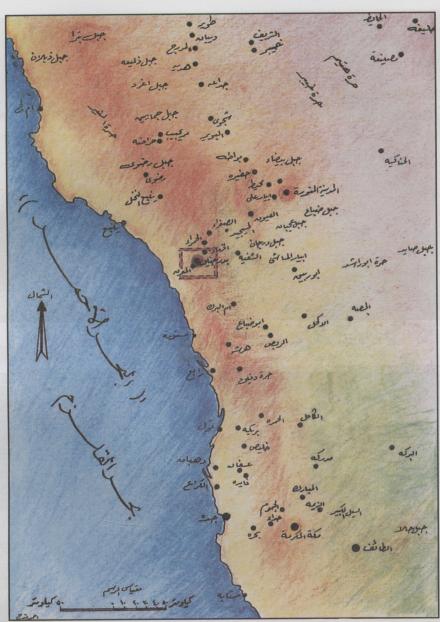

نقشہ نمبرا۔جس میں شہربدر کی نشاندہی کی گئی ہے





عقنقل كالبتدائي حسة \_قريش كے براؤ كامقام

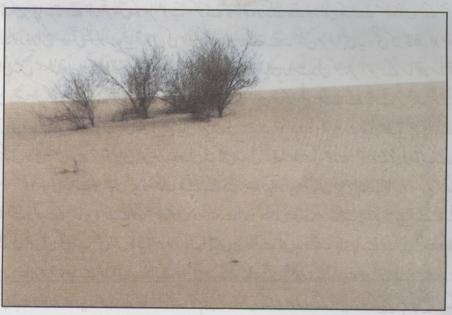

العدوة القصوى كے در ميان ببول كے در خت ك ٢



## بدر کے انتخاب کی وجہ

بدر میں علم الہی اور نقذیر خداوندی کے مطابق پہلاغ زوہ ہوا۔ نقذیر الہی ہی تھی ورنہ جیسا کہ آپ کو علم ہے۔ مہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے، تفصیل انشاء اللہ عنقریب آرہی ہے۔ جب ہم مقام بدر کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ بدر کاپانی اہل عرب میں ایک معروف اور مشہور مقام تھا۔ یہاں عرب کے بازاروں میں سے ایک بازار لگتا تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے گذراکرتے تھے۔ شعر و سخن کی مجالس منعقد ہوتی تھیں۔ ذی القعدہ کے اوائل میں یہاں لگنے والے بازار میں اور اس کے بعد یہال شعر و شاعری اور رقص و سرود کی محافل کا انعقاد ہوتا تھا۔ جس سے اس مقام کی بازار میں اور اس کے بعد یہال شعر و شاعری اور رقص و سرود کی محافل کا انعقاد ہوتا تھا۔ جس سے اس مقام کی

شهرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔

رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدک یہ طیب سے روانگی جنگی حکمت عملی کے مطابق تھی، آپ قافلے سے مہ بھیر چاہتے تھے اور قریش کو مر عوب کرنے کا ادادہ رکھتے تھے اور اہل مکہ نے مُسلمانوں کے جن مال و اسباب اور ذرائع معاش کو لوٹ لیا تھا اس کی خلافی کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن مر ادالہی یہ تھی کہ قافلہ ابو سفیان کی اسباب اور ذرائع معاش کو لوٹ لیا تھا اس کی خلافی کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن مر ادالہی یہ تھی کہ تا تھ ساتھ ساتھ ہوی تیزی سے سفر کرتے ہوئے قافلہ کو بچالے گیا۔ ورنہ عین ممکن تھا کہ بغیر جنگ کے قافلہ پر قبضہ کر لیئے سے قرایش کی معاشی خوشحالی کا شکار ہو جاتی اور ان کی تاجر انہ شوکت کی کمر ٹوٹ جاتی اور یہ خربورے عرب میں پھیل جاتی جس سے گردونوال میں اور خو داہل مکہ میں مدنی لفتحر اسلام کی قوت و شوکت کی دھاک پیٹھ جاتی۔ میں پھیل جاتی جس سے گردونوال میں اور خو داہل مکہ میں مدنی لفتحر اسلام کی قوت و شوکت کی دھاک پیٹھ جاتی۔ دوسر کی جانب ابو جہل "بدر "تک پیٹھے کے لئے بضد رہادہ" بدر "میں قیام کرنے کا ادادہ کر چکا تھا۔ تا کہ انہیں ہر حالت میں بدر تک جاناچا ہے اور اس کی قوت و طافت کا گھر پور مظاہرہ کرنا چاہئے اور اس نے اپنے وہ مشہور جملے کے جن جملوں نے اسے اور اس کی قوم کو ہلاکت اور سوائی سے ہمکنار کردیا۔ اس نے کہا: "بخد اہم ہر گروایس نہیں ہوں گے ہم بدر کے پانی پر جائیں گومہاں رسوائی سے ہمکنار کردیا۔ اس نے کہا: "بخد اہم ہر گروایس نہیں ہوں گے ہم بدر کے پانی پر جائیں گومہاں رسوائی سے ہمکنار کردیا۔ اس نے کہا: "بخد اہم ہر گروایس نہیں ہوں گے ہم بدر کے پانی پر جائیں گومہاں



تین دن قیام کریں گے ، اونٹ ذرج کریں گے ، طعام و شراب کی مجالس منعقد کریں گے اور گانے مجانے کی محافل سجائیں گے ، اہل عرب ہماری آمد اور اجتماع کی خبریں سنیں گے اور پھر انہیں تبھی بھی ہمیں خوف زوہ كرنے كى مجال نہ ہوگى"۔(١)

قر آن مجید میں اس کی حکمت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُنْ وَقِ اللُّ نْيَاوَهُمْ بِالْعُنْ وَقِ جِي وَت رَمْمِ فِي عَرْبَ الْكَرِيمَ اوركا زبير اكرراورقافارتم ع نيج واركي القااوراكرتم اجلكيني تَوَاعَلُ تَدُورُ الْحُتَكَفَتُمُ فِي الْمِيعُونُ وَلَكِنَ آبسين قراره اوركية تووق عين اربح عن ميتقيم ماخر بوجاتى ليكن فداكومنظورتهاك حوكام بوريس والاتحاك كري والع اكرومي بعيت برابعي فين جان كرم ادرج میتارے دہ می بعیرت برایعن عی بیان کی جیا رہے۔ اور کھوٹک بنیں کہ خدا ستاجا تا ہے ج

الْقُصْوِى وَالرَّكْبُ ٱسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ لِيقْضَى اللهُ أَمْرًاكِ أَنْ مَفْخُولُا لا لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلْنُهُ

(سوره الانفال\_آيت ٢٨)

میدان بدر کا متخاب اوریهال معرکه آرائی اور جنگ الله تعالیٰ کی حکمت کا تقاضاتھا۔ چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی تلاش میں نکلے ..... اور قریش قافلے کے بچاؤ اور مسلمانوں بر رعب ڈالنے اور شان و شوکت کے اظہار کے لئے نکلے تاکہ چند دن "بدر" میں قیام کر کے اور رقص وسرود کی مجاسیں سجا کے شراب و کباب سے دل بہلا کے وہ پورے علاقے پر اپنی ہیبت کا سکہ بٹھا سکیں اور پھر گردنیں تانے مکہ مکرمہ کولوٹ جائیں۔

کیکن ارادہ الٰہی نےوقت اور جگہ کی تعیین فرمادی ، دونوں لشکروں کے باہم ٹکر انے اور فیصلہ کن جنگ کو لازم فرمادیا۔ اور پھر تتیجہ سابق علم الہی کے عین مطابق پر آمد ہوا۔ اس غزوہ کے لئے میدان بدر کا انتخاب الله تعالیٰ کے اختیار سے تھااور اللہ تعالیٰ ہی نے میدان بدر کواس غزوہ سے شرف ِامتیاز عطافر مادیا۔

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن هشام ج اصفحه ۱۱۸



## بدرمين سكونت يذبر قديم قبائل

بدر میں زمانہ قدیم میں کون سے قبائل آباد سے، خصوصاً غروہ بدر سے قبل یہال کن قبائل کی رہائش سے جاکٹر مور خین کہتے ہیں بیے غِفَار کا علاقہ تھا یہال غِفَاری قبائل آباد سے اور یہال کا پانی غِفَار کا تھا۔
مورخ ہمدانی متوفی ۴ مساھ لکھتا ہے کہ "بدر" جُہینہ کی سر زمین ہے اور یہ جُہینہ کے علاقول سے مصل ہے۔(۱) لیکن جیسا کہ ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں اکثر مور خین اسے غِفَار کا علاقہ قرار دیتے ہیں۔
مورخ البحری متوفی ۷ م مھ کہتا ہے عبداللہ بن جعفر بن مصعب زبیری، مصعب بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ قریش بن بدر بن حارث بن سخلہ بن الفتر بن کثانہ ، بنو کنانہ کے تجارتی قافلوں کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دیتا تھا اور کہا جاتا تھا" قریش کا قافلہ آیا ہے" قریش کا قافلہ چلاگیا ہے ، اسی کے نام پر قریش کو قریش کا نام دیا گیا۔ یہ بدر کا مالک تھا جہال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ سے معرکہ آرائی ہوئی۔ بدر نے یہاں کنواں کھد وایا اور یہ کنواں بدر ہی کے نام سے منسوب ہوا۔

ذکریا، شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ شعبی نے کہا"بدر"کی وجہ تسمیہ بیہ کہ قبیلہ جہینہ کے بدرنائی ایک شخص نے یہاں کوال کھوداتھا۔ اور یہ کنوال بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ واقدی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن جعفر اور محمہ بن صالح کو یہ روایت بتائی توانہوں نے اس کاا زکار کر دیااور کہنے گئے آگر یہ بات ہے تو "صفر اء کانام صفر اء کانام مے۔ واقدی سیات کرتے ہیں میں نے بیات یجی بن نعمان غفاری سے بیان کی توانہوں نے کہا میں نے اپنے قبیلہ کے واقدی سیات کرتے ہیں میں نے بیات بیکی بن نعمان غفاری سے بیان کی توانہوں نے کہا میں کا مالک بہیں بزرگول کو یہ کہتے سام کے ملا قول سے بھی نہیں باتھ یہ غفاریوں کا علاقہ ہے ، واقدی کہتے ہیں جمارے ہاں بہی مرم وف اور مشہور ہے۔ (۲)

علامہ فیروز آبادی متوفی کے ۱۸ھ کہتے ہیں "بدر" (باء کی زبر اور دال کی جزم کے ساتھ) کنو کیں کا نام ہے، اسے بنو غفار کی شاخ بنوالنار کے ایک شخص نے کھو دا تھا۔ (۱) ایک قول بیہ ہے کہ بیہ بنوضم ہ کا ایک شخص

(١) صفة جزيرة العرب ص ٣٢١ ، تحقيق محمد بن على الا كوع ، مطبوعه منشورات داراليمامه للبحث والنشر ، رياض ١٩٧٨ء

(٢)معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع، ح اصفحه ٢٣١، تحقيق مصطفى القاء مطبوع عالم الكتبير وت



تھاجو یہال رہائش پذیر رہا۔ کنوال اسی کے نام سے منسوب ہوا پھر کنو کیس کا نام ہی بدر پڑ گیا۔ (۲)اس کے بعد علامہ فیروز آبادی نے البحری کی گذشتہ روایت ذکر کی ہے۔

یا قوت حموی نے سابقہ روایات ہی ذکر کی ہیں۔البتۃ انہوں نے جہینہ والی روایت نہیں لی اوریہ ذکر نہیں کیا کہ بدر کس فتبیلہ سے منسوب ہے۔(۳)

"بدر" کی غِفَار سے نسبت اور اس کے غِفَار کاعلاقہ ہونے کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جے ان صفام نے "السیر ۃ الدویہ" میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفراء کے قریب پہنچ جو دو بہاڑوں کے در میان ایک بسستہ ہے اور آپ نے ان دو بہاڑوں اور ان کے ناموں کے بارے میں دریافت فرمایا ہوگوں نے عرض کیا ان میں سے ایک بہاڑ کو "مسلے" اور دوسر ہے کو "مخریٰ" کہا جاتا ہے ، پھر آپ نے دریافت فرمایا کون لوگ رہتے ہیں ؟ عرض کیا گیا بنو غفار کے دو قبیلے "بنو النار" اور "بنو حراق" یہ مکروہ نام ساعت فرماکر سئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے در میان سے گذر نے کونالیند فرمایا۔ (۴)

ان تمام روایات سے واضح ہو تاہے کہ سر زمین معرکہ "بدر"بنو غیفار کاعلاقہ تھا خیال رہے نجران کے قریب جزیرہ میں اس نام کے اور بھی کئی مقام یائے جاتے ہیں۔

سابقہ معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ وادی صفر اء اور اس سے متصل بدر میں قبیلہ غِفَار آباد تھا، اسلام کی آمد سے قبل بھی کہی لوگ یہاں رہائش پذیر تھے، جن حضر ات نے اسے جہینہ سے منسوب کیا ہے ان کے بارے میں خن غالب یہ ہے کہ جہینہ یمال سے پانی حاصل کرتے ہوں گے یاسفر کرتے ہوئے بدر سے گذرا کرتے ہوں گے باشندے نہ تھے یہ مسافرت یا تجارت کے چند لیام یہاں گذارتے ہوں گے۔ کرادیا کے اپنین بدر کے باشندے نہ تھے یہ مسافرت یا تجارت کے چند لیام یہاں گذارتے ہوں گے۔ (اسی وجہ سے بعض مور خین نے انہیں بدر کارہائش قرار دیا)۔

(۱) حمد الجاسر اس روایت کے حاشیہ میں رقمطراز ہیں "اصل کتاب میں کی مرقوم ہے لیکن میں نے غیفار کے نسب میں "النار" نام کے قبیلے کاذکر نہیں دیکھااس میں بدرین اجتمس بن غیفار نام ندکور ہے۔"التاج" میں ہے واقدی نے بنو خفار کے شیوخ سے بدر کی قریش کی طرف نسبت سے انکار نقل کیا ہے اور ان کاریہ قول نقل کیا ہے کہ "ہمارے پانی اور علاقے کا کوئی دوسر امالکے نہیں ہوا، دوسر سے مقامات کے نامول کی طرح بدر بھی اس علاقے کانام ہے" (ص ۵)

(٢) المغانم المطابق في معالم طابق (قتم المواضع) ص ٥١ تحقيق حر الجامر طبع اول ١٩٦٩ء، ١٣٨٩ها مطبوعه منثورات دارليمامه للبحث (الترجمة والنشر الرياض)

(٣) مجم البلدانج اصفحه ٤ ٣٥ سددار صادر ،بيروت

(٧) سيرة النبويية ٢ صفحه ١١٣، به تحقيق البقاء ، اللهياري، شلبي ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٨٥ء



## بدر میں موجو در ہائش پذیر قبائل

آج کل بدر میں رہائش پذیر محترم قبائل میں صبح اور الظواھر ہیں، ساتھ ساتھ الحوازم، المحامید، الاحامدہ،الرحلۃ،الکحلۃ، بنو محمد اور جہینہ کے بعض قبائل بھی یہاں آباد ہیں۔(۱) عاتق البلادی نے ذکر کیاہے کہ موجودہ دور میں بدر کے باسی بنوسالم بن حرب کے قبیلہ صبح سے تعلق رکھتے ہیں۔(۲)اوران کے ساتھ اشر اف بدراور الردنہ کے سادات بھی یہاں سکونٹ پذیر ہیں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں۔ "مجھم قبائل الحجاذ" تصنیف عاتق البلادی ص ۲۲۰، ۱۲۳، نسب حرب ص ۹۲، ۹۳، ۱۲۰ منب کریں ص ۹۲، ۹۳، ۹۳ منب کریں ص ۹۲، ۹۳، ۹۳ مطاف۔ ص ۹۲۔ حرمین ص ۹۲، ۹۳، ۱۲۰ مطاف۔ ص ۹۲، ۲۷ حرمین کے قبائل کے ذکر میں کہتے ہیں "قبیلہ و صبح" بدر میں آبادہ اور اس کا سر دار این حصانی الصحی ہے۔ (۲) ملاحظہ کریں عاتق البلادی کی کتاب "مجھم قبائل الحجاذ" فٹیب ارسلان کی "الار تسامات البلطاف" ص ۱۷۲۔

<sup>(</sup>۲) ملاحظہ کریں عالق البلادی کی کتاب سے جمع قباعل الحجاز "طلیب ارسلان کی "الار سامات اللطاف "ص ۲۷-۲ تشکیب ارسلان کہتے ہیں بدر میں اشر اف (سادات) کی ایک شاخ بھی رہائش پذیر ہے جن کے شیخ "الشریف محمد بن سالم بن عبد اللہ بن نامی" ہیں۔

<sup>(</sup>٣) "مجم قبائل الحجاز" عاتق البلادي ص ١٤٨، ١٢٨م



## بدر كاجغرافيه اور جغرافيائي خصوصيات

#### (Topography)

محل و قوع: بدر کاشہر (میدان جنگ اور اس کاگر دو نواح) ایک و سیع کھلی وادی پر مشتل ہے جس کے ارد گر در سوئی چٹا نیں ہیں۔ اس کے جنوب اور مغرب میں بدر اصغر کے ہیاڑ اور چونے کھریا کی سخت چٹا نیں ہیں۔ اس کے شال اور شال مغرب میں کثیب الحنان اور ریت کے ٹیلوں جیسی باریک ریٹیلی پیاڑیاں ہیں۔ اس کے شال اور شال مشرق میں الصدماء کا ہیاڑی سلسلے آتش اور میگائی چٹانوں پر مشتمل ہیں۔ پر مشتمل ہیں۔

یہ بہاڑ خصوصاً ان کا شالی حصتہ سخت خشک سطح مر تفع کی خصوصیات کا حامل ہے اور بیہ بلندی میں بدر الاصغر کے بہاڑی سلسلہ جیسے ہیں۔ جنوبی اور شالی مغربی سلسلہ ہائے کوہ کی بلندی اور پستی در میانہ ہے۔

بدر کامیدانِ جنگ جنوب سے شال مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ایک پٹی پر مشتمل ہے جو سامنے کے بلند پہاڑوں پر ختم ہوئی ہے۔ بدر کی فضائی تصویر میں اسے تو بی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس تصویر میں منطقہ بدر کے تین اطراف میں موجود بہاڑی سلسلوں اور ان کی بلندی اور پستی کو بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

میدان بدر اور اس کے ارد گرد کے نقثوں اور تصاویر میں منطقہ بدر کے متعلق دستیاب جیولو جیکل مواد سے مددلی گئی ہے۔

بدر کی وادیال اوریانی کے مصادر

منطقہ عبدر اس حیثیت سے امتیازی وصف کا حامل ہے کہ اس میں بہت سی چھوٹی بڑی وادیاں پائی جاتی ہیں، جہاں کی بڑی بیان قریبی بیاڑوں سے شر وع ہونے والی وادیاں بچھر ملی ہیں، یہاں کی بڑی بودی اوریاں مغرب میں بڑا احر کے ساحل تک چہنچی ہیں، یہاں کی سب سے کے ساحل تک چہنچی ہیں، یہاں کی سب سے بڑی وادی "صفر اء" ہے۔ اس وادی کے شال مغرب اور مغرب میں "العدوۃ القصویٰ" ہے۔ اس کے مشرق اور جنوب میں بدر کا شہر ہے، اس وادی کی متعدد شاخیں بدر کے میدان کو عبور کرتی دکھائی دیتی ہیں۔



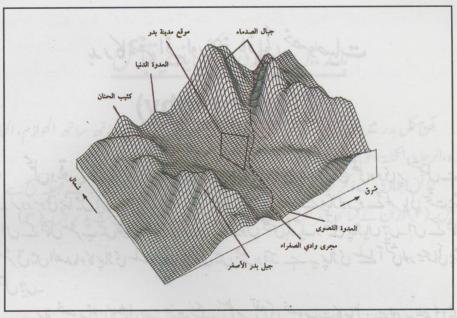

بدر كاجغرافيائي نقشه





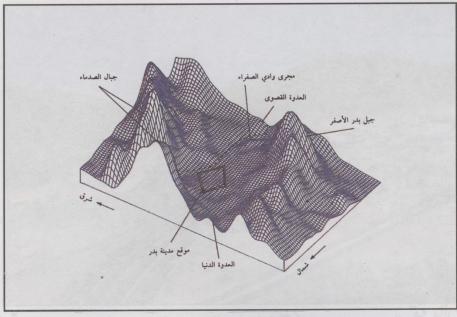

بدر كاجغرافيائي نقشه

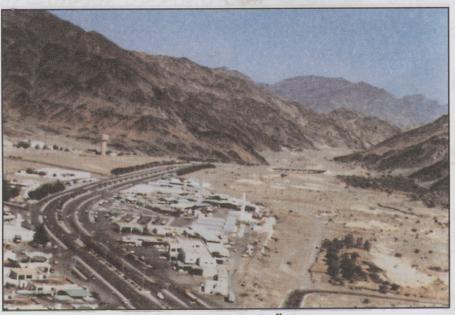

مشرقی اور مغربی الصدمہ کے بپیاڑ سے سے





مشرقی اور مغربی الصدمہ کے بپاڑوں کے در میان رسول اللہ علیہ کیدرسے مدینہ منورہ کووالیسی کاراستہ



سرزمین بدر....ارضیاتی ساخت



#### وادى الخشبي:

یہ وادی شال سے جنوب کی سمت دراز ہوتے ہوئے معرکہ بدر کے میدان سے گذرتی ہے۔اس وادی کے مغرب میں "العدوۃ الدنیا" ہے۔اس کی چند شاخیس شہداء بدر کے مقاہر کے قریب "وادی الصفر اء" میں شامل ہو جاتی ہیں۔

#### واوى الدماك:

یہ وادی جنوب مشرقی بہاڑوں کی ڈھلان سے شروع ہوتی ہے اور شال مغرب میں وادی الصفر او سے مل جاتی ہے۔

#### وادى الدقيقه:

یہ وادی "العدوۃ القسویٰ" کے مشرق میں واقع جبال الدقیقہ کی مشرق ڈھلانوں سے شروع ہو کر مغرب میں وادی الدمان سے جاملتی ہے۔

ان کے علاوہ بیہاں متعدد چھوٹی بڑی وادیاں موجود ہیں، منطقہ بدر کے مشرق، شال مشرق اور شال میں واقع بعض وادیوں کے نام بیہ ہیں، ذہر ان، العش، الوُ جاء، واسطہ، ام الطبقات، دِمدِم، شعب اور النجیل۔

## آبى وسائل:

بدر میں حصولِ آب کاسب سے بوا ذریعہ بارشیں ہیں۔بار شوں سے بدر میں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور وادیوں کے کنوئیں پانی سے لبریز ہو جاتے ہیں ان وادیوں میں مختلف مقامات پر ان کنووں سے انسانی استعال اور زراعت کے لئے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔

بدر کی اہم ذرعی پیدادار تھجوریں ہیں۔مدینہ منورہ کی طرح یہ علاقہ بھی تھجوروں کی پیدادار میں شہرت کاحامل ہے۔بعض مخصوص علاقوں میں غلہ اور سنریاں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔





منطقہ بدر میں ببول کے متفرق در خت

یہال خشک علاقوں میں پائے جانے والے پودے اور در خت پائے جاتے ہیں۔ ان واد یوں میں عمو ماً دو قتم کے پودے اور در خت ملتے ہیں۔ (۱) سدا بہار پودے، (۲) موسمی پودے۔
سدابہار پودوں میں بیری، بیول، کیکر، بغیر کا نٹول کے پودے، حرمل (کالا دانہ) سلم (ایک در خت جس کے پوول سے چڑے دیئے جاتے ہیں) بشام (ایک خو شبودار در خت جس کی لکڑی سے خلال بناتے ہیں) مرخ (جلدی آگ کیڑنے والا ایک در خت) اور عرفی (نرم زمین میں اگنو والا ایک در خت) وغیر ہ شامل ہیں۔
موسمی پودوں میں القطب، العشر ق، الدید مال، المخفیر، الا توبل اور القبة شامل ہیں۔ (یہ سب برسات کے موسم میں پہاڑوں پر اگنو والے موسمی پودے اور گھاس ہیں)



#### حيوانات اور حشر ات الارض:

منطقہ بدر میں خشکی کے جانوروں میں ہرن، بھیڑ ئے ، بجو ، لومڑیاں ، پہاڑی بحرے ، جنگلی خرگوشوں جیسے ممالیہ (دودھ پلانے والے جانور) ورل (گوہ کی جنس کا ایک رینگنے والا جانور جس کی دم لمبی اور تیلی ہوتی ہے) از دھے اور گوہ جیسے دیئر ات الارض پائے جاتے ہیں۔
ہیں۔

## بدر کی آبادی:

بدر شہر اور اس کے گردونواح میں آباد باشندوں کی تعداد بچیس ہزار تک ہے، اس شہر سے منسلک دیگر استیوں کے رہائشیوں کی تعداد بیس ہزار افراد پر مشتمل ہے۔بدر اور گردونواح میں غیر سعودی باشندوں کی تعداد تین ہزار سات سوہے۔

اہل بدر کے اہم پیشے تجارت، زراعت، اور گلہ بانی ہیں۔ بعض لوگ بدر کے قریب واقع بحر احمر کے ساحل پر ماہی گیری کرتے ہیں۔ یہال بعض سر کار کی ملاز مین کے عزیز واقارب بھی رہائش پذیر ہیں۔





## منطقه بدر كي ارضياتي (Geolegical) ساخت

ارضیاتی ساخت کے اعتبار سے بدر کا شہر الحمراء اور بدر و حنین کے منطقوں جیسا ہے، یہاں چھ چٹانیں سلسلے ہیں جوسب کے سب الحمراء کے چٹانی سلسلوں سے ملتے جلتے ہیں علم طبقات الارض کے ماہرین نے ان کی قدامت کے اعتبار سے انہیں مندر جہ ذیل چھ حصول میں تقسیم کیا ہے۔

ا۔ بدر۔

٢\_ الفرع\_

٣ الحسيير

٣- الخرماء-

۵۔ الغرابہ۔

٢\_ الصفراء\_

بدر شہر کے اردگر دمختلف قتم کی چٹانیں ہیں یہاںبدر اور الفرع کے بہاڑی سلسلوں کا غلبہ ہے، یہ چٹانیں میگماسے بنی ہوئی ہیں۔ان کی ڈھلوانیں مختلف قتم کے آتش فشانی مواد پر مشتمل ہیں۔ان میں بتدر تج کیمیائی اور معدنی مواد بر ھتا جاتا ہے۔ یہال بعض ایسے چٹانی سلسلے ہیں جن میں سنگ مر مر اور نرم ریتیلے پھر ہیں۔

ان چٹانوں کے وسطی حصے اور بدر و فرع کے منطقوں کی ساخت سمر ان اور عیص کے بہاڑی سلسلوں جسسی ہے۔ یہ تمام سلسلے رسونی چٹانوں پر مشتمل ہیں۔ گذشتہ ماہرین ارضیات کی تحقیق بہی ہے ، الحمر اء ، منطقہ ع بدر کے شال میں واقع العیص ، اور جنوب مشرق میں واقع سمر ان کی چٹانوں کے متعلق بھی ان کی بہی شخقیق ہے۔ منطقہ عبدر کے شال مشرق میں بالکل نے چٹانی سلسلے موجود ہیں ، یمال کمز ورر سونی چٹانیں بھی پائی منطقہ عبدر کے شال مشرق میں بالکل نے چٹانی سلسلے موجود ہیں ، یمال کمز ور رسونی چٹانیں بھی پائی



جاتی ہیں اور الخرماء کے چٹانی سلسلہ جیسی طویل اور مضبوط چٹانیں بھی موجود ہیں۔
منطقہ عبدر میں مختلف قتم کی آتثی چٹانیں بھی موجود ہیں بعض "الجار" کی طرح قدیم اور بعض
الجرانیت" کی چٹانوں کی طرح جدید ہیں۔ان کے در میان کئی قتم کی معدنی اور کیمیائی چٹانیں ہیں۔
یہاں کے بعض پہاڑی سلسلہ الحمراء کے پہاڑی سلسلوں سے جاملتے ہیں۔ یہاں کی آتش فشانی چٹانوں
کی رنگت اور ہئیت قدیم آتثی چٹانوں کی طرح سیاہ ہے اور الفرع کے پہاڑی سلسلوں کی ہم رنگ ہے۔ یہ منطقہ
بدر خصوصاً شہریدر کی ارضیاتی ساخت کا مختصر اور محدود تذکرہ تھا۔





## المراجة في المراجة الم المراجة المراجة

سابقہ سطور میں منطقہ بدر کی ارضیاتی ساخت کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں کے بہاڑی سلط میگا سے وجودیافتہ ہیں۔"الجوسان" کے نام سے مرتب کردہ نقثوں اور دیگر دستیاب معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر کی بہاڑیاں زیادہ ترکالی، سیاہی ماکل، سرخ، زر داور سیاہی ماکل زر دہیں ان کی رنگت سے معد نیات کی موجود گی کے اشار ہے ملتے ہیں۔ یہاں گھٹیا مائع لوہ کے نشانات نیچے خام معد نیات پر دلالت کرتے ہیں۔ انتدائی تحقیقات کے نتیجہ میں یہال تا نبااور را انگا جیسی بعض معد نیات کے اجزاء ملے ہیں، عمومی طور پر منطقہ بدر معد نیات سے خالی ہے۔ یہاں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ خصوصاً "الجوسان" کے علاقوں میں معد نیات کی موجود گی مشتبہ ہے۔ کا کھوج لگانے کے لئے مکمل سروے کی ضرورت ہے۔ آگرچہ یہاں قیمتی معد نیات کی موجود گی مشتبہ ہے۔ خصوصاً نہیں کوئی مضا کقہ نہیں۔







بدر کے معدنی پھر کاایک اور نمونہ



الصفر اء كامعدني يتخر



منطقه بدر کی چٹانوں کی ایک اور جھلک



## اسباب ومحركات

جب ہم غزوہ برر کے حقیق اسبب و محرکات کا کھون لگانا چاہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو شروع سے لیں اوروہ لیس منظر پیش نظر رکھیں جس کا نتیجہ "بدر" کی صورت میں رونما ہوا۔ یہ قضیہ اسی لمحہ سے شروع ہو گیا تھاجب غار حراء میں پہلی مربتہ نور ہدایت کے سوتے پھوٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو علیہ واللہ علیان دعوت اسلام دینے ، اپنے عزیزوا قارب کو عذاب اللی سے ڈرانے کا تھم عطا ہوا بہیں سے اس چکر کا نقطہ و آغاز ہوااور پہلی مربتہ حسد اور کینے کے شرارے شعلوں کی شکل اختیار کرنے لگے ، جب سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم نقلہ و آئاز ہواور پہلی مربتہ حسد اور کینے کے شرارے شعلوں کی شکل اختیار کرنے لگے ، جب سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل کی طرف سے اپنے نبی مرسل ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے فراق اڑاتے ہوئے اپنا ہے مشہور جملہ کہا :

"تيرك لئے ملاكت مو تونے ہميں اس لئے جمع كيا تھا"\_

پھر ابولہب اور اس کی قوم آپ کی دعوت اور پیغام کابر ابر مذاق اڑاتے رہے، اہانت امیر سلوک کرتے رہے، تبلیغ اسلام کی راہ میں مشکلات پیدا کرتے رہے، وشمنی اور عداوت کے تلخ جی ہوتے رہے اور اسے حمد، کینہ اور تعصب کے پانی سے پروان چڑھاتے رہے۔ اسے تنگبر وخود نمائی سے غذا فراہم کی گئی، شیطان اور اس کے حوار پول نے اس عداوت کی قیادت کا علم اٹھالیا۔ اس حمد کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ شرف کیوں عطا ہوا، بعو ہاشم کا ایک فرواس عظیم منصب پر کیوں فائز ہوا؟ اس سے ان کے عزت و شرافت کے خود ساختہ پیانے چکنا چور ہوگئے تھے۔ خود داری، خود رائی اور قیادت و سیادت کے خود ساختہ محل مرت میں ہورہے تھے۔ چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محرم حضر سے عباس رضی اللہ عنہ سے ابوجہل نے اس کا یوں اظہار کیا:

"ہم کھلاتے تھے اور تم بھی کھلاتے تھے، ہم پلاتے تھے اور تم بھی پلاتے تھے، ہم لوگوں کے لئے جانور ذرج کرتے تھے تم بھی کرتے تھے، جب ہم مقابلے کے دو گھوڑوں کی طرح پر اہر ہو گئے تو تم نے کہاہم میں نبی ہے، لات وعزیٰ کی قتم یہ بھی ہمیں ہو سکتا"۔



اس سے عداوت، ترک تعلق اور زبر دست مزاحت شروع ہو گئی، مکرو فریب کے جال پھیلائے جانے گئے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہم مشورے ہونے گئے جوان کے بتوں کور سواکرتے تھے اور ان کے ان معبودوں کوسرِ عام حماقت کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔

اسی دوران جریل علیہ السلام وحی ربانی لائے اور اللہ تعالیٰ کے عکم سے سورۃ المداثر کی یہ آیات بڑھیں:

اَيُنَهُمَا الْمُنَارِّرُونُ الْمُنَارِّرُونُ الْمُنَارِّرُونُ الْمُنَارِّرُونُ الْمُنَارِّرُونُ الْمُنَارِدُونَ الْمُنَارِدُونَ الْمُنَارِدُونَ الْمُنَارِدُونَ الْمُنَارِدُونَ الْمُنَارِدُونَ الْمُنَارِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنَارِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرُدُونَ الْمُنْرِدُونَ اللَّهُ الْمُنْرُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْمُرُونَ الْمُنْرُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَا الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَا الْمُنْرِدُونَا الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَا الْمُنْرِدُونَا الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَالِيلِيلِي الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِينَا الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِدُونَ الْمُنْرِقِينَا الْمُنْرِينِ الْمُنْرِقِينَا الْمُنْمُونَ الْمُنْمُونُ الْمُنْمِينَا الْمُنْمِنِينَا الْمُنْمِنِينَا الْمُنْمِنَا الْمُنْمِي الْمُنْمِنِين

(المدرر آیت نمبراتا ۵)

بوشدہ تبلیغ کے تین سال بعدیہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

فاصدع بما تؤمر پس جو حكم آپ كوملاوه (لوگول كو)سادو

اب علی الاعلان تبلیغ رسالت کاکام شروع ہوااور جولاً سخت مزاحت کی بدیاد پڑی، حالات کھے بہ کھے بدلنے گے۔ انظار اور بے قراری کی گھڑیاں ختم ہو ئیں۔ جدو جہد اور صبر کے ایام شروع ہوگئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری ہوگیا کہ خود کواس سخت، بےرحم جنگ کے لئے تیار کرلیں جس کا مشرک اور فسادی لوگ عنقریب اعلان کرنے والے تھے، مصلحت کیش لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ حالات جوں کے توں رہے بیوں کی پر ستش ہوتی رہے۔ شیطان کی پیروی جاری رہے۔ انسان ، انسان کو نثانہ عستم بنا تارہ ہواور ہدی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے۔ قبل ازیں ورقہ بن نو فل آپ سے عرض کر چکے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس اکبر (جبریل علیہ السلام) آیا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کو جھٹلا ئیں گے۔ آپ کو زکال دیں گے اور آپ سے جنگ کریں کے۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو ضرور اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے یہ بڑی اہم بات کہی تھی۔ انبیاء کے۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو ضرور اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے یہ بڑی اہم بات کہی تھی۔ انبیاء کے۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو ضرور اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے یہ بڑی اہم بات کہی تھی۔ انبیاء کے۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو ضرور اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے یہ بڑی اہم بات کہی تھی۔ المام کے بارے میں بہی سنت الہی رہی ہے۔

(۱) سير ت ابن ہشام جلد اول ص ٢٣٨\_



## رازداری کامر حلہ

رازداری کے مرحلہ میں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین افراد کو اسلام کی دعوت دی یہ حضر ت خدیجہ بنت خویلہ ہیں جو پندرہ سال پہلے آپ کے سامنے سر تشلیم خم کر چکی ہیں۔ انہوں نے مکہ کرمہ کے معزز افراد کے پیغامات کو مستر دکر کے آپ کے حبالہ عقد میں آنے کی رغبت کا ظہرار کیا تھا، انہیں آپ کی امانت، صداقت، پاکدامنی، بلند ہمتی پر مکمل اعتماد تھا۔ آجوہ آپ سے کیسے انحراف کر سکتی تھیں جب کہ آپ انہیں رسالت کے عظیم شرف سے مشرف فرمائے جانے کی خبر دے رہے تھے۔

یہ آپ کے چپازاد بھائی علی بن ابی طالب ہیں۔ اپنے کثیر العیال، مفلس چپاکابو جھ کم کرنے کے لئے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیاہے، جس نے جاگئی آئکھوں سے آپ کالطف و

کرم، صدافت اور بے مثال اخلاقی برتری ملاحظہ کی ہے۔

کیاعلی آج آپ کے دعویٰ کی تصدیق میں تردد کر سکتا ہے؟ انہوں نے آج سے پہلے بھی بھی آپ کو پور کے برابر حق اور سچائی سے ہٹا ہوا نہیں دیکھا بھر آپ جو پیغام لائے ہیں وہ تو فطر ت سلیمہ کی پکار ہے۔
اور یہ آپ کا غلام زید بن حاریہ ہے جس نے آپ کی معیت کو اپنے والدین اور عزیز وا قارب پر ترجیح دی ہے۔ سب کو چھوڑ کر صرف آپ کا ہو چکا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بنالیا ہے اور بھر کی محفل میں اس کا اعلان فرما کچکے ہیں اور اسے بیٹوں سے متعلق تمام حقوق دیئے جاچکے ہیں تا آنکہ آیت کر یمہ "ادعو ھم لا بائھم" (انہیں ان کے باپول کے نام سے پکارو) کا نزول ہو تا ہے۔ زید آپ کے سایہ عاطفت میں عزت وو قار اور محبوب کی زندگی گذار رہا ہے آپ کے بے نظیر اخلاق ، بے مثال خصا کل کا شام ہے ، ایسے اخلاق وخصا کل کہ زبان جس کے وصف کے بیان سے باعہ وہم و خیال جس کے تصور سے عاجز ہیں۔

پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنا پیغام اپنے سب سے عزیز اور قریبی دوست عبد اللہ بن ابی قافہ (جو بعد ازاں ابو بحر صدیق کے نام سے جانے پہچانے گئے) تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا آپ کے ہاں آنا جانار ہتا ہے وہ اپنے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دل کی گہر ائیوں سے معترف ہیں۔ آپ کے دل و دماغ کی



طہارت اور حسنِ اخلاق سے خوب آگاہ ہیں، یہ ساری باتیں انہیں وعوتِ حق کے پیغام پر لبیک کہنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ اس پیغام سے ان کے قلب و نظر کے در یجے واہو جاتے ہیں گویادہ اس پیغام کے انتظار میں تھے دہ نہ صرف اس پیغام کو قبول کرتے ہیں بلحہ حیات فانی کے آخری لمحہ تک ان کی زندگی کا مشن ہی بھی پی پیغام بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، وعوتِ اسلام کے ابتدائی مراحل کا جب بھی ذکر فرماتے توار شاد ہوتا "میں نے جو نہی جس کسی کو اسلام کو دعوت دی اس نے سوچ بچار اور ترد دسے کام لیاسوائے ابو بحر بن قحافہ کے "میں نے جو نہی انتظار اور ترد دکے بغیر فوراً سے قبول کر لیا" (۱)

اب اس عظیم پیغام کا اخفا ممکن نہ تھا ہے بہر حال پوشیدگی کے مراحل سے نکانا تھا۔ بیر پیغام ابو بحر
جیے حسین، پارباش، انساب کے عالم اور لوگوں کے محبوب جوان تک پہنچا، لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے۔
آپ کی ہم نشینی لوگوں کو مرغوب تھی۔ آپ کی باتیں پوری توجہ سے سی جاتی تھیں آپ ماہر ، بااصول تا جرتھ،
تخریکوں کو ابتداء میں جس نری، خلوص، صبر ، حو صلے اور وسعت قلب و نظر کی ضرورت ہوتی ہوتی ہو ہوسب کی
سب این ابی قحافہ (حضرت ابو بحر کے) میں موجود تھیں، جو نہی آپ نے اسلام کا پیغام قبول کیاا پی شیریں بیانی
سب این الفاظ میں اپنے لہج کی صدافت وامانت کے ساتھ اپنے احباب میں اس پیغام کی اشاعت کرنے
سے نرم و آسان الفاظ میں اپنے لہج کی صدافت وامانت کے ساتھ اپنے احباب میں اس پیغام کی اشاعت کرنے
ساتھ اس سلط کو پڑھانا شروع کیااور قلب و نظر کو نورانیت نشنے والے اس پیغام کو دومر و ل تک پہنچائے گے۔
ساتھ اس سلط کو پڑھانا شروع کیااور قلب و نظر کو نورانیت نشنے والے اس پیغام کو دومر و ل تک پہنچائے گے۔
ساتھ اس سلط کو پڑھانا تھا، اور اپنے دوستوں سے کہنے گے میں نے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم ) کو بھی جھوٹ
بولتے نہیں سانہ ہی میں ابو بحر میں سپائی کے علاوہ پچھ جانتا ہوں "پھر ان الفاظ ہے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
بولتے نہیں سانہ ہی میں ابو بحر میں سپائی کے علاوہ پھھ جانتا ہوں "پھر ان الفاظ ہے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
بولتے نہیں سانہ ہی میں ابو بحر میں سپائی کے علاوہ پھھ جانتا ہوں "پھر ان الفاظ ہے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
مزون کم سن بھی تھیں) آپ کے غلام عامر بن فہیر ہ بدال اور عمار بن یار می اللہ عنہم اجمعین نے اسلام قبول
موروں کم سن بھی تھیں) آپ کے غلام عامر بن فہیر ہ بدال اور عمار بن یار بن یار رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام قبول
موروں کم سن بھی تھیں) آپ کے غلام عامر بن فہیر ہ بدال اور عمار بن یار بن یار رضی اللہ عنہ من نے اسلام قبول

(۱) تاریخ الخلفاء\_سیوطی\_ص ۲۸ م



ان حضرات کے علاوہ چنداورلوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت خفیہ ہی رہی، صرف نیک فطرت اور حسن اخلاق سے متصف لوگوں تک یہ پیغیام پہنچایا جارہا تھا۔ ہر صاحب ایمان ایسے آدمی تک یہ پیغیام پہنچا تا جس پر اسے اعتماد ہو تا جس میں فئم و فراست اور عقل و دانائی موجود ہوتی، آہتہ آہتہ لوگ اس طرف مائل ہونے لگے۔ مسلمان طہارت، پاکیزگی، پاکدامنی اور خلوص ول سے اللہ واحد کی عبادت جیسے دین کے تقاضوں پر عمل پیراہو گئے۔ جب نماز کاوقت آتا مسلمان قریش کی مجالس اور بازاروں سے دور بہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف فکل جاتے اور وہاں چھپ کر نماز اداکرتے تھے۔





### علانيه وعوت إسلام

جب ارشاد اللی "فاصد ع بما تؤ مروا عرض عن المشرکین" (پس جو تھم آپ کو ملا ہے وہ (لوگوں کو) سنادواور مشرکوں کا خیال نہ کرو) کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبد المطلب کے خاندان میں سے اپنے خویش وا قارب کو تبلغ دین کا ارادہ فرمایا۔ ایک روزان کی دعوت کی ، کھانا کھلانے کے بعد آپ نے انہیں اللہ تعالی کے دین کی دعوت دی ، انہیں اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے توجہ نہ دی بلعہ وہ آپ کا اور آپ کے پیغام کا فداق اڑا نے گے (ا) کسی نے بھی اس پیغام حق کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد رازداری اور خیاموشی کی گنجائش نہ رہی ، اللہ تعالی نے آپ کو علانیہ تبلغ کا تھم فرمادیا، آپ علی الاعلان ہر جگہ تبلغ فرمانے کے اور حتی الوسع اپنی توانا ئیاں اس تھم کی بجا آوری میں صرف کرنے گے۔

حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے قریش کو پکارا خصوصاً بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو آواز دی، جب سب جمع ہوگئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا" اگر میں تمہیں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرناچا ہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گئیسب بہ یک زبان ہو لے ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو بھی جھوٹ ہو لئے نہیں سنا، یہ ایک واضح حقیقت کا اظہار تھا جس کی حقانیت کی گواہی ان کے دل ان کی زبانوں کے اظہار سے پہلے دے رہے تھے۔ (۲)

یہ سن کررسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبوت ورسالت کی عظیم خبر سنائی اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نذیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لاشر یک لہ کی عبادت کی دعوت وی اور انہیں لا اله الا الله کا قرار کرنے کو فرمایا۔ ابولہب مذاق الڑاتے ہوئے کہنے لگا "تیرے لئے ہلا کت ہو کیا تونے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا؟"اور سب لوگ مصلے کرتے ہوئے واپس ملیٹ گئے۔

قریش نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دعوت و تبلیغ کوبه نظر حقارت دیکھتے رہے اور اسے معمولی سمجھ کر

<sup>(</sup>۱) فقه السيرة ، امام غزالي تعليق ناصر الدين الالباني برائے صحت حديث

<sup>(</sup>٢) فقد السيرة - المام غزالي-



نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کئے رہے ان کا خیال تھا کہ بیہ تحریک اسی تنگ سے محدود دائرے ہی میں رہے گی۔اسے مکہ کے چند گھروں سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو گااور اس تحریک کے حامیوں کی تعداد دس ہیس افراد سے زائد نہیں ہوسکتی۔

جب تک تح یک اسلامی کا دائرہ لوگوں کو مکارم اخلاق کی دعوت تک محدود رہااور ان کے معبود ان باطلہ کوبر انہیں کہا گیا اہل مکہ کا ہی نقطہ نظر رہا، وہ باہم باتیں کرتے اس تح یک کا فداق اڑاتے اور کہتے کہ خاند ان عبد المطلب کے اس جو ان کو دیکھو آسان کی خبر س بتا تا ہے۔ تاہم ہمیشہ کے لئے تح یک کا یہ رخ بر قرار رہنا ناممکن تھا، اہلِ مکہ کو ان کی گر ابی اور احتقانہ بن سے خبر دار کرنا ضرور کی تھا اور اس حقیقت کابر ملا اظہار لازم تھا جس سے جانتے ہو جھتے انہوں نے اپنے کان اور آئکھیں بندر کھی تھیں۔ شرک اور توحید کا آمنا سامنا لازمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان گو نگے، بہر ہے اور اندھے بتوں اور پتھروں کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے اور انہیں سمجھاتے یہ بت کی چیز کے مالک نہیں یہ تو اس مکھی اور مجھر کو بھی اپنی ذات سے دور نہیں کرسکتے جو ان کے سروں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کر جاتے ہیں۔ جب ان کی ہے بسی کا یہ عالم ہے تو پھر اپنے بچاریوں کی مدد کیسے کرسکتے ہیں۔ ان سے امداد و اعانت کی توقع کیوں کر کی جاسکتی ہے۔

یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا کوئی از کار ٹہیں کر سکتا تھا۔ نہ بی اس واضح ادر اک سے کوئی آئکھیں چرا سکتا تھا۔ یقیناً آئکھیں اند تھی نہ تھیں بلتہ سینے میں دھڑ کنے والے ول اند سے ہو چکے تھے۔ ول و دماغ خواہشات نفس، و نیاوی عارضی فوا کد اور فسق و فجور میں سر اپا محو ہونے کی وجہ سے بھیر ت سے عاری ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے عاجز و درماندہ ہونے کاوا شگاف لفظوں میں اعلان کرتے ہیں تو ان کا جذبہ و انتقام بھڑ کی اٹھا اور وہ اپنے معبودوں کے وفاع کے لئے ہر طریقہ آزمانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بتوں کے انتقام سے خوف زدہ کرتے، تباہی و بربادی کے دراوے دیتے، آپ کے عم محترم ابو طالب کے ہاں جاکر شکوہ سنج ہوئے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور انہیں بر سے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، آپ انہیں بوں کی رائی کرنے سے موروک کی میٹر سے مقل و خرد سے فارغ کوئی دیوانہ ہی پیش کر سکتے ہیں ایسی پیش کش جے عقل و خرد سے فارغ کوئی دیوانہ ہی پیش کر سکتے ہیں ایسی بیش کش جے عقل و خرد سے فارغ کوئی دیوانہ ہی پیش کر سکتا ہے۔ وہ میں کہ ہم آپ کے پاس قرایش کا نہمایت حسین و فطین جوان لاتے ہیں آپ اسے اپنا پیا ہما الطبع اور کر یم کر سکتا ہے۔ وہ الے کر دیں تا کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ جناب ابو طالب نہایت ہی علیم الطبع اور کر یم الیے بھنچ کو ہمارے حوالے کر دیں تا کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ جناب ابو طالب نہایت ہی علیم الطبع اور کر یم



شخص تھے انہوں نے نہایت شائنگی اور تہذیب سے انہیں جواب دیا" مجھے آپ پر اور آپ کی اس پیش کش پر چرے ہے تم مجھے انہابیٹا تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے چرے ہے تم مجھے اپنابیٹا تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو"۔

یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاس قیادت و سیادت ، مال و دولت کی پیش کش کے ساتھ گئے ،
پھر وہ وقت آیاجب آپ کے چچپانا صحانہ انداز میں آپ سے تبلیغ دین کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ان کی
پوری بات سننے کے بعد وہ فیصلہ کن جملے اوا کرتے ہیں جن سے ہر قسم کی مصلحت اندیثی کی راہیں میسر بند
ہو گئیں آپ ارشاد فرماتے ہیں "بخد ا! اے چچپا گریہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند
بھی لا کرر کھ دیں اور کہیں میں یہ کام چھوڑ دوں میں اے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے غلبہ عطا
فرمادے یا میں اس کام کی خاطر ہلاک ہو جاؤں "۔(1)

آپ بغیر خوف و خطر اپناپیام ساتے رہے۔اللہ کی اطاعت میں کسی چیز سے خوف زوہ نہ ہوئے۔ اپنی ات پر اور اپنے صحابہ پر مسلط کی جانے والی ہر افریت کو خندہ پیشانی سے بر داشت فرماتے رہے اور ہر لمحہ اللہ جل مجدہ الکہ یم سے ان سر کش، بدلحاظ تو تول کے خلاف نصر ت، صبر اور مخمل کی التجائیں کرتے رہے جنہوں نے دعوتِ اسلام کے خلاف عداوت و دشمنی کے کئی محاذ کھول دیئے تھے اور جن کی جنگ ہر روز نئی نئی صور تیں اختیار کر رہی تھی۔

<sup>(</sup>۱) نوراليقين-الخضر ي-



## کفارِ قریش کی رسول ایمان سے جنگ

قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان کے خلاف سخت جنگ کا اعلان کر دیابا تھ ہیہ جنگ ہو ہاشم اور ہو عبد المطلب کے ایسے ہر فرد کے خلاف تھی جس نے آپ کی کسی طرح مدد کی۔ اس جنگ میں ہر چال جائز رکھی گئی ، زدو کوب کرنا ، قتل کرنا ، اقتصادی ناکہ بندی ، سوشل بائیکاٹ ، ایسا محاصرہ کہ ان لوگوں سے خرید و فرو خت اور باہمی تعلقات ، معاملات کی انجام دہی کا حق تک چھین لیا گیا۔ یہ سب "بدر" کی بدیادیں تھیں ، گویا یہ اس غروہ اور اس فتح مبین کی خشت اوّل رکھی جارہی تھی۔

### ستم رانی کی جنگ:

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں "ہم مسجد الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متے وہاں قریش کے بعض لوگ بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ پچھ دیر پہلے اونٹ کا ٹا گیا تھا اور اس کی او جھڑی اور آلائش پڑی تھی۔ ابو جہل نے کما کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ آلائش محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، تب ان کا سب سے بد خت گیا اور آپ پروہ آلائش ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم ڈر کے مارے اسے آپ سے نہ ہٹا پائے استے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عضا آگئیں۔ انہوں نے اسے آپ سے دور کیا، آپ کھڑے ہوئے اور میں نے دور این نماز آپ کویہ فرماتے ہوئے سنا :

"النی! مضریرا پی گرفت سخت فرما،بارالها!ان پر یوسف علیه السلّام کے دور کے قط کی طرح قحط مسلط فرما، اے الله!ابوا کی من بشام (ابوجہل) عتبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ولید بن عتبہ ،عقبہ بن الی معیط، امیہ بن خلف کی گرفت فرما"

حفزت عبداللہ بن معود فرماتے ہیں میں نے آنے والے سال میں انہیں "بدر" کے گڑھے میں مقتول پڑے ہوئے دیکھاان کے بے جان لاشے گھیدٹ کر گڑھے میں ڈال دیئے گئے تھے۔

حضرت عروہ بن نیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جھ سے عمروبن عثمان نے حضرت عثمان موسی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی حضر سے عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کا ہاتھ ابو بحر کے ہاتھ میں تھا، اس وقت عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن علف حظیم میں بیٹھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے سے گذر سے توانہوں نے آپ کے متعلق ناذیبایا تیں کیں۔ آپ کے چم وانور پر تا گواری کی کیفیت و کیھی گئے۔ میں آپ کے قریب آگیا، اور آپ کو متعلق ناذیبایا تیں کیں۔ آپ کے چم وانور پر تا گواری کی کیفیت و کیھی گئے۔ میں آپ کے قریب آگیا، اور آپ کو در میان میں آگئے آپ نے اپنی انگلیاں میر کی انگلیوں میں واخل در میان میں آگئے آپ نے اپنی انگلیاں میر کی انگلیوں میں واخل کر دیں بیہاں تک کہ ہم نے طواف شروع کیا، پھر جب آپ ان لوگوں کے سامنے آئے تو ابو جہل نے کہا" بخدا جب تک سمندر کا پائی اپنی اپنی اپنی اپنی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا، کیوں نہیں کریں گے۔ تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کو ہمار عباب وادابو جتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمیاں آگے اور ابو جہل نے تیم میں انہوں نے پھر اسی طرح کہا، بیبال تک کہ چو تھے چکر میں وہ آپ کے خیلے طواف کے تیم سے دیم کر آپ کے کپڑ نے پاتھ مار اجس سے وہ کو گھوں کے بل عبار البو بحر نے امیہ بن فلف کو دھکادیا ور رسول اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ائی معیط کو دھکادیا، تبوہ آپ سے تیم پھی ہٹ گئے۔

الله معید آپ نے ارشاد فرمایا، "بخدا! تم باز نتیس آؤگے یہاں تک کہ تم جلد آنے والے عذاب کی گرفت میں آجاؤ" جھر آپ نے ارشاد فرمایا، "بخدا! تم باز نتیس آؤگے یہاں تک کہ تم جلد آنے والے عذاب کی گرفت میں آجاؤ" حضرت عثمان رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں میں سے ہرایک تھر تھر کا نیخ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے "تم اپنے نبی کی بدترین قوم ہو" پھر آپ اپنے گھر کولوٹ گئے اور ہم آپ کے گھر کے دروازے تک آپ دروازے کی چو کھٹ پر کھڑے ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

پ سے بینے رہا۔ پورافر مانے والا ہے،
" تمہیں بھارت ہواللہ عزو جل اپنے دین کوغالب فرمانے والا ہے۔ اپنے کلمہ کو پورا فرمانے والا ہے،
اپنے نبی کی نصرت فرمانے والا ہے اور ان لو گول کو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے ہاتھوں سے ذرخ فرمانے والا ہے "۔
پھر جمیر جننی اپنے گھر وں کو چلے گئے۔ بخد امیں نے ان لو گول کو "بدر" میں دیکھاوہ ہمارے ہاتھوں سے
ذرنح ہو چکے تھے۔ (۱)

مور خین اور سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ ابولہب کی بیوی ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۲۸۹ تا ۱۰ سر



ایذا دیا کرتی تھیوہ آپ کے راستوں پر کھڑی ہوتی اور آپ کو غلیظ گالیاں بکا کرتی تھی۔ آپ کے دروازہ پر کوڑا کر کٹ ڈال دیتی لیکن آپ ہمیشہ صبر و تخل کا مظاہر ہ فرماتے۔

قریش مکہ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتوں کا یہ ایک ہاکاساعکس تھا، ان کی زبانیں اور ہاتھ تو ہمیشہ کسی نہ کسی اذیت رسانی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کیااب بھی کوئی عقل مند ، ذی شعور اور منصف مزاج شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے قافلہ کو گرفت میں لینے کے لئے بدر کی طرف جانانا مناسب تھا؟ ستم رانیوں اور اذیت رسانیوں کی بیہ جنگ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س تک محدود نہ تھی بلعہ آپ کے صحابہ کرام بھی اس کی لیبیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ اہل ایمان خواہ طبقہ اشر افیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کمز ورگروہوں سے ، ہر فرد در جبد رجہ ظلم وربریت کا نشانہ مناہوا تھا۔

<sup>(</sup>۱)سير تابن بشام ص٢٨٢\_



کر پکاریں گے۔ سعد دکھ بھری آواز میں کہتے ہیں ماں ایسانہ کرنا، میں اینادین نہیں چھوڑوں گا، ماں اپنے ارادے پر جمی رہی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔جب کھائے ہے بغیر اسے کئی دن گذر گئے ،اس کی حالت غیر ہو گئی قویٰ مضحل ہو گئے، جسم و جان کار شتہ بر قرار رکھنا مشکل ہو گیا، سعد کے دکھ میں اضافیہ ہو گیاوہ اپنی تمام تر کو ششول اور خوشامدوں کے باوجو دمال کو کچھ کھاٹی لینے پر رضامندنہ کر سکے۔وہ مال کو کھونا نہیں چاہتے تھے نہ ہی اس روشنی سے محروم ہونا چاہتے تھے جس نے دین اسلام کی صورت میں ان کے قلب و نظر کو تابیناک کر دیا تھااور دل و دماغ کو لا ٹانی و سعتوں سے ہمکنار کر دیا تھا۔ ادھر مال شدت سے اپنے موقف پر ڈئی ہوئی تھی اور قتم پر قتم کھار ہی تھی کہ اگر سعد نے اپنادین نہ چھوڑا تووہ مرتی مرجائے گی لیکن کھانے کا ایک لقمہ پایانی کا ایک قطرہ حلق ہے نہیں اتارے گی۔

سعد، شیطان کی اس حیلہ گری کوبصد اندوہ دیکھے جارہے تھے جس نے مال کے دل میں ایسا فاسد خیال پخته کردیا تھا۔دوسری طرف ایمان سعد کے قلب و نظر کواولوالعزمی، ثابت قدمی،استقامت اور صبر و مخل سے آباد وشاد کئے جارہا تھا۔ آخر کو حضرت سعد نے مال سے فیصلہ کن انداز میں کہا"ماں! میں یقیناً آپ سے بے انتظا محبت کرتاہوں۔ نیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ سے میری محبت تیری محبت سے کہیں بڑھ کرہے .... خدا کی قسم اگر آپ کی سوجانیں ہوں اور وہ ایک ایک کرتے آپ کے جسم سے نکل جائیں میں پھر بھی کسی وجہ سے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا"۔ حضرت سعد اور ان کی مال کے بارے میں یہ آیتِ نازل ہو کی : (۱)

وَإِنْ جَاهَلَ الْاَعْتِي أَنْ تُشْيِرِ اللَّهِ فِي مَا ادراً وقيد درج و لا تربيد عما لا كالى جزؤترك كري من التجه يحريه على منيس وأن كاكبانه مانا بال نيا ركے كاموں برانكا اچى طرح ساتھ دنياا ور بيخص ميرى سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى عَنْ اللَّهُ مُرْجِعُكُم فَر وَعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الم توچوام تركة بيس على كوركاه كوركا الله قال (سورة لقمان - أيت 10)

كَيْنَ لَكَ يِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي اللَّهُ نَيَامَعُمُ وَقَارَوْ الَّهِ عَلَى مَا عَلَى وَقَارَوْ الَّهِ عَلَى اللَّهُ فَيَامَعُمُ وَقَارَوْ الَّهِ عَلَى اللَّهُ فَيَامَعُمُ وَقَارَوْ اللَّهُ فَيَامَعُمُ وَقَارَوْ اللَّهُ فَيَامَعُمُ وَقَارَوْ اللَّهُ فَيَامَعُمُ وَقَالَتُ وَالتَّبِيعُ فَانَتِئُكُمُ بِمَالُنُمُ تَعْمَلُونَ @

یہ حضرت خباب بن الارت ہیں ام انمار کے غلام ، ماہر لوہار ، اہل مکہ تے لئے تکواریں بناتے ہیں ، لوگ ان کو ان کی ہوشیاری ، امانت اور اپنے ہنر میں مہارت کی وجہ سے بہت پیند کرتے ہیں ، جو ہنی آپ کو حفزت محد صلاة الله وسلامه عليه كے ظہوركى خبر ملتى ہے، وعوت اسلام كاپيغام كانول تك پنچتاہے ہمہ تن

<sup>(</sup>۱) تفیرالقرطبی ج۱۲ ص ۳۲۸\_



گوش ہوجاتے ہیں توحید کی ضیاءباریوں سے حصریاب ہوتے ہیں اور بیعت کے لئے اپناہاتھ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دراز کردیتے ہیں۔ "اشھد ان لا اله الا الله و ان محمد ارسول الله "کی گواہی دیتے ہیں۔ "اشھد ان لا اله الا الله و ان محمد ارسول الله "کی گواہی دیتے ہیں۔ " کہاجاتا ہیں اور روئے زمین پر اسلام کو قبول کرنے والوں میں چھٹا نمبر حاصل کرنے کی سعادت پالیتے ہیں۔ " کہاجاتا ہے خباب اس وقت سے آشنا ہیں جبوہ چھٹے مسلمان تھ"۔(1)

خباب نے اپنااسلام نہیں چھپایا جلد ہی ان کی مالکن ام انمار اس خبر سے واقف ہوگئی، وہ عصر سے پھر گئی اور اسپنے بھائی سباع بن عبد العزی اور خزاعہ کے جو انوں کی ایک جماعت کو ان پر مسلط کر دیااور انہیں اس وقت تک بر ابر تعذیب اور جور و جفا کا نشانہ بنائے رکھنے کو کہا جب تک خباب اسلام سے دست بر دار نہ ہو جائے ۔ لیکن خباب عزم وہمت کا بہاڑ بن کر جراء ت و شجاعت کی داستا نیں رقم کر تار ہا۔ اور دوسر سے کمز ور مسلمانوں کے لئے مینارہ نور بن گیا، دوسر سے مسلمانوں نے بھی حوصلہ پاکر اپنے مسلمان ہونے کابر ملااعلان کر دیا۔

خباب کی مالکہ نے ظلم وستم کا ہر حربہ آزمایا۔ جب سورج کی گرمی زوروں پر ہوتی، اور بطحاء مکہ تیں سورج کی کر نیں آگ کے شعلے بر سارہی ہوتیں، ظالم ، خباب کو بہر لاتے ان کے کپڑے اتارتے، انہیں لو ہے کی زر ہیں پہناتے اور دھوپ میں ڈال دیتے۔ شدت کی گرمی اور پیاس ہوتی، پائی فہ دیتے جب پیاس کی شدت سے جال بلب اور دھوپ کی تمازت سے نڈھال ہو جانے تو ظالم پوچھے اب بتاؤ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "آپ میں کیا ہتے ہو، جو اب ملتا "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "آپ علیات ہو ہو بھر ایت اور شرک کے اندھیر ول سے نکالیں اور علیات کی روشنی عطاکریں "لوگ پھر لا توں ، مکول سے ان پر پل پڑتے اور تھک ہار کر سوال کرتے "تم لات و عربی کی برخی کی بیٹے ہو ؟" خباب کتے " دو نواندھے ، بہر ہے بیت ہیں جو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا کئی تھی۔ ایک میں کہ تب ہیں جو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا کئی تھی۔ ایک میں کہ تب ہیں کہ کہ آپ کے جسم کی چربی اور خباب سے باتیں کرتے دیکھ لیا، وہ خسم سے پاگل ہو گئے۔ اس نے بھتی میں سے گرم لوہا نکال کر خباب گیری تے سر پر رکھ دیا جس سے ان کاس جل گیالور وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ ان شم رانیوں کی ایک ہلی سی جھک تی کسی میں سے کسر پر رکھ دیا جس سے ان کاس جل گیالور وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ ان شم رانیوں کی ایک ہلی سی جھک تھی جس کسی میں اسے بیس کر ورز کر نا پڑتا تھا۔ جس کاسامنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خباب شارت ورز کر نا پڑتا تھا۔ جس کاسامنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھار مگر کے ہاتھوں شب ورز کر نا پڑتا تھا۔

ام انمار جب بھی خباب رضی اللہ عنہ کی دکان پر جاتی آپ سے یمی سلوک کرتی اور وہ صبر کا دامن

<sup>(</sup>۱) ائن ہشام ص ۱۵۷۔



تھاہے رہتے اور ام انمار اور اس کے سنگ ول بھائی کے لئے اللہ سے فریاد کرتے ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اُم انمار شدید سر در دمیں مبتلا ہوئی اور اس کا یمی علاج تجویز کیا گیا کہ اس کے سرکو آگ سے گرم لوہے سے داغا جائے۔

یہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنها ہیں، اسلام کا پیغام قبول کرنے والوں میں ساتویں،
آلِ مغیرہ انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر آگ برساتے سورج کی دھوپ میں بھوکا پیاسا ڈالے رکھتے، لیکن تمام تر
اذیتوں کے باوجود ان کا عقیدہ اور ایمان غیر متز لزل رہا اور وہ ثابت قدمی سے زندگی کے آخری لمحات تک اسلام
کے عروۃ الوثقی سے مسلک رہیں یمال تک کہ دشمنِ خدا ابوجہل نے ان کے اندام نہانی میں بر چھی مار کر انہیں شہیدہ ہیں۔

یہ شہیدہ اسلام سمیہ کے صاحبزادے عماد بن یاسر ہیں۔ ماں کی طرح یہ بھی ہو مخزوم کے غلام تھ،
ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کردیا تھا۔ اپنی والدہ کے ساتھ دولتِ اسلام سے شاد کام ہوئے اور اپنے والدین کے ساتھ ہر طرح کے ظلم وستم کی چکی میں پستے رہے۔ اذیت ناک مار پیٹ، بھوک، پیاس کی شدت، اسلام کی تاریخ میں ان کااور ان کے والدین کا صبر ضرب المثل بن گیا، ایمان اور اسلام پر استقامت اور خندہ پیشانی سے تمام مصائب و آلام بر داشت کرنا قابل رشک قرار پایا، ایک مرحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ان لوگوں سے ہوا، انہیں راہِ خدا میں عذاب دیا جارہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا:

"صبر اال یاسر فان موعد کم الجنة" اے آلِ یاسر صبر کرو، یقیناً تمہارے ساتھ جنت کاوعدہ ہے۔(۱)
یدمؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال بن رباح اور ان کی والدہ حمامہ ہیں، آپ کو سخت اذیتوں میں
مبتلاد کی کر حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا ہے۔(۲)

امید بن خلف آپ توسورج کی سخت گرمی میں منہ کے بل کٹا کر اوپر پھی کا گرم پاٹ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفر کرو، رب محمد (علیقیہ) سے کفر کرو اور بلال کی ایک ہی صدا ہے ، احد، اللہ ایک ہے ان مصائب و آلام میں سے مشتے از خروارے نمونہ تھا، ورنہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر ستم کا کو نسا حربہ تھا جو استعال نہ کیا ہو۔ کیاان امور کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے قافلہ کی گرفت کے لئے تشریف لے جانا عجیب وغریب نظر آتا ہے ؟

(۱) سرت الن بشام جاص ۱۳۱۸ (۲) سرت الن بشام جاص ۱۳۱۷



### حضرت عمر بن الخطاب كاديگر مسلمانول كے ساتھ تكاليف برواشت كرنا:

حفرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے سوچااہل مکہ میں سے وہ کو نسا شخص ہے جور سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دستمنی اور عداوت رکھتا ہے تاکہ میں اسے اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر سناؤں۔ مجھے ابو جہل کا خیال آیا میں نے جاکر اس کے گھر کا دروازہ کھئاکھٹایا اس نے پوچھا دروازے پر کون ہے ؟ میں نے کہا عمر بن الخطاب وہ باہم آیا اور کہنے لگا میر سے بھا نجے کو خوش آمدید ہو، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں تجھے ایک خوشنجری سنا نے آیا ہون ابو جہل بولا بھانے کیاخوشنجری ہے ؟ میں نے جو اب دیا دعیاں اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاچکا ہوں اور ان کے پیغام کی تصدیق کرتا ہوں "۔ ابو جہل بن اللہ پر اور اس کے رسول محمد میں معبد میں آیا وہاں جمل بن معمر موجود تھا یہ کا نول کا کچا اور پیٹ کا ہاکا مشہور تھا، میں نے اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر حاتی اور جمل میں معبد میں کو یہ بات نہ بتانا۔ یہ سنما تھا کہ وہ اٹھ کھڑ ا ہوا اور خیج کر کہنے لگا لوگو! سنو عمر بن الخطاب بے دین ہوگیا ہے۔

چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے وہ مجھے اور میں انہیں مارنے لگا یہاں تک میر اما موں ابو جہل آپہنچا اور چیخ کریو لا این الخطاب میری پناہ میں ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتا کہ مسلمانوں کو زوو کوب کیا جاتا ان پر ستم ڈھائے جاتے اور مجھے (ابو جہل کی پناہ کی وجہ ہے) کوئی کچھ نہ کہتا۔ تب میں نے دل میں سوچا یہ درست نہیں مجھے بھی مسلمانوں کے ساتھ مصائب میں شریک ہونا چاہیے۔ چنا نچہ میں حظیم میں آیا اور ابو جہل کے پاس کھڑا ہوکر کہا میں نے تیری پناہ لوٹادی ہے۔ پھر میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے لگاوہ مجھے مارتے اور میں انہیں مارتا۔ (۱)

مشرکین مکہ کے وحثیانہ جرائم کی بیہ چند جھلکیاں ہیں، ان کے لا تعداد مظالم کا بیہ ہاکا ساعکس ہے، انہوں نے مسلمانوں پر ہر ستم ڈھایا، زدو کوب کرنا، کو ڈول سے لہو لہان کرنا، سنگ باری کرنا، گرم لوہ سے داغنا، شدید گرمی اور کڑی دھوپ میں بھو کا بیاسا ڈال دینا، ان انتقامی کارروا ئیوں کے متیجہ میں گئی مسلمان نقر جان ہار بیٹھے اور ر تبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کیا یہ جنگ نہ تھی ؟ کیاان مظالم کی روک تھام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف تشریف لے جاناعدل وانصاف پر مبنی نہ تھا؟ کیا جنگی حکمت عملی اور فطری عدل اس کی بر ملا تائید نہیں کرتے ؟

(۱)سیر ت این بشام ص ۲۳ س



## خفیه اور علانیه جنگ

میدان کارزار میں شدت آگئ، ہر جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگااور یثر ب تک آپ کی شہرت پہنچ گئی مکہ کے گردو نواح میں آباد قبائل عرب میں یہ خبر بردی سر عت ہے کچیل گئی، بہت ہے قبائل کو اس خبر پریفین آگیا کہ مکہ میں ایسی شخصیت ہے جو قریش اور اہلِ عرب کو احمق گردانتی ہے (کہ وہ بے جان بیوں کی پرسنش کرتے ہیں) اور ان کے معبودوں کوبر ابھلا کہتی ہے۔

موسم جج قریب آگیااور قریش کو شدت سے بید احساس ہونے لگا کہ عنقریب اہل عرب جج کے لئے مکہ میں آناشر وع کر دیں گےوہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں شخفیق و تفتیش کریں گے یاان کی تعلیمات کے متعلق پوچھ کچھ کریں گے تاکہ واپسی پراپنی قوم اور قبائل کے پاس مکہ اور بیت اللہ الحرام سے نئی خبریں لے کر جائیں۔

قریش نے پیشگی خطرہ بھانپ لیا کہیں ہے لوگ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملاقات نہ کرلیں۔وہ جانتے تھے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فصاحت وبلاغت اور شیریں بیانی عطافر مائی ہے اور پھر اس پیغام کی حقانیت ، حسنِ اخلاق کے ذریعہ لوگوں میں پُر تا ثیر دعوت و تبلیغ ، شخصی دل آویزی ، خواہشات نفسانی اور رذائل سے مکمل احر از ،غرض ہر پہلو آنے والوں کو متاثر کر سکتا ہے ، چنانچہ ضروری قرار پایا کہ اس سلمہ میں ایک اہم میٹنگ رکھی جائے جس میں ایس کھمت عملی طے کی جائے جس سے باہر سے آنے والے وفود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام سے دورر کھا جائے۔

وہ دارالندوہ (دار قصی بن کلاب) میں باہم مشورت کے لئے جمع ہوئے، مختلف اقد امات تجویز اور مستر د ہونے گئے، کیا کہیں؟ جھوٹا، لیکن انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہم میں صادق و امین مشہور ہیں، کائن ؟لیکن ان کی باتوں میں کوئی نسبت ہی نہیں، شاعر ؟ اہل عرب شاعری کی تمام اصناف کائن ؟لیکن ان کی باتوں اور کا ہنوں کی باتوں میں کوئی نسبت ہی نہیں، شاعر ؟ اہل عرب شاعری کی تمام اصناف سے واقف ہیں۔ دیوانہ ؟ نہیں بلحہ جادوگر ..... یہ باپ بیٹے، میاں، یبوی، غلام، آبا، بھائی بھائی بھائی اور آدمی اور اس کے اہلِ خانہ میں جدائی ڈال رہے ہیں۔ .....



یہ مکہ کی ہر گھاٹی اور حرم کی طرف آنے والے ہر راستہ پر پہنچ گئے۔ جس براستہ سے بھی حاجیوں کا قافلہ آتاان سے اس سلسلہ میں گفتگو کرتے۔ انہیں خوف زدہ کرتے اور اس وقت سے ڈراتے کہ کہیں وہ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جادو سے متاثر نہ ہو جائیں۔ باتھہ ان سے دور رہیں ان کی باتیں نہ سنیں اور ان مصائب کا شکار نہ ہوں جن سے قبل اذیں اسلام قبول کرنے والے دوچار ہورہے ہیں۔

کفار مکہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کے خلاف زہر یلا پرو پیگنڈا کرتے رہے اور جھوٹی داستانیں پھیلاتے رہے، جب بھی انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیاہے وہ فوراً پنچ جاتے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے، اسلام اور پیخیبر اسلام کا گھناؤنا تعارف کراتے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرنے دیتے۔(۱)

وفد نج ان:

نجران کے عیسا ئیوں کا ایک و فد جو تقریباً پیس افراد پر مشمل تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے مہاجرین حبشہ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث اور ظہور اسلام کا ذکر خیر سنا تھا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ آپ کے گر دبیٹھ گئے، آپ سے گفتگو اور سوالات کرنے گئے، قریش کے لوگ کعبہ کے قریب اپنی پی مجالس میں بیٹھ ان پر نظر رکھے ہوئے گفتگو اور سوالات کرنے گئے، قریش کے لوگ کعبہ کے قریب اپنی اپنی مجالس میں بیٹھ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، جب یہ لوگ اپنے مطلوبہ سوالات کے جوابات سن چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں قرآن مجید کی بعض آیات سنائیں۔ انہوں نے کلام اللی سنا توان کی آئکھوں سے آنسور وال موسے انہوں میں پڑھا کر تھے وہ کئی کی صفات وہ اپنی کتابوں میں پڑھا کر تھے وہ کئی موعود ہیں۔

جب بیدلوگ جانے گئے توابو جہل چند قریشیوں کے ساتھ آگے بڑھااور ان سے کہنے لگا!
"اللّٰہ تعالیٰ تہہارے قافلے کو خائب ور سواکرے تہہارے پیچھے جو تہہارے ہم نہ ہب ہیں انہوں نے تہہیں بہال اس لئے بھیجا کہ تم اس شخص کے حالات معلوم کرواور پھر انہیں آگاہ کرواور تم جو نہی ان کے ساتھ بیٹھے تم نے اپنادین چھوڑ دیا۔اور ان کی باتول کی تصدیق کردی ہم نے تہہارے و فدے زیادہ احمق کوئی اور و فد نہیں دیکھا"

(۱) سیرت این بشام ج۱ صفحه ۲۹۹ ۲۰۰۰



اہل نجر ان نے انہیں جواب میں کہاتم پر سلام ہو، ہم تمہارے ساتھ جاہلوں کی طرح گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لئے وہی بہتر ہے جس پر ہم ہیں اور تہمارے لئے وہی جس راہ پر تم گامزن ہو، ایک قول کے مطابق یہ آیت کر بہہ اسی وفد کے متعلق نازل ہوئی:

> وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اوجب لله المنت ي وال يجاب يما ين والله الرَّسُولِ ال تر د كلت براي كا على النواري برجات براسلت النول تويا مِمّا عَرْفُوْ الْمِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبّنا يجإن لا أوو وفراك جنابين عرض كقيبي كداب بروردگاريمايان لے آئے تو مكومانے والوسي لكولے (سورة المائده-آیت: ۸۳)

تركى أغينهم تفيض من الله مع اُمَنًا فَاكْتُبْنَامَعُ الشِّهِدِينَ ⊕

#### حضرت ضادِ ازدى كا قبول اسلام:

آیکا تعلق قبیلہ ازدشنوءہ سے تھا، جھاڑ چھونک سے مریضوں کاعلاج کرتے تھے، مکہ میں آئے وہاں ك بو قوفول كويه كهتے سناكه محد (صلى الله عليه وسلم) برآسيب كاسابيه، كہنے لگے اگر ميں انہيں و كيه لول توان پردم کردول شاید کہ اللہ تعالی انہیں میرے ہاتھوں شفایاب کردے، ضاد بیان کرتے ہیں میں آپ کے پاس آیااور عرض کیااے محمد! میں آسیب اور دیوانگی دور کرنے کے لئے دم کرتا ہول، اللہ تعالی جے جاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفاعطا فرمادیتا ہے۔ کیا آپ وم کرانا پیند کریں گے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا

"ان الحمد لله نحمده و نستعينه ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له و ان محمد اعبده و رسوله"

ہر حد اللہ بی کے لئے ہے ہم اسی کی حمیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، جسے الله بدایت بخشے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتااور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں،وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں،اور يه كه محدال كابنده اوراس كارسول بـ"-

صادیو لے بیہ کلمات پھر دہر ایئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ کلمات طبیبات تین بار دہر ائے، الهيس باربارسننے كے بعد صادنے كما:



"میں نے کا ہنوں ، جادوگروں اور شاعروں کے اتوال واشعار سے ہیں لیکن میں نے آپ کے ان کلمات جیسے کلمات نہیں سے ، ہاتھ آگے بڑھا سے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں "۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور ارشاد فرمایا کیا یہ بیعت تمہاری قوم کی طرف سے بھی ہے۔(۱) بھی ہے ؟ انہوں نے گذارش کی بے شک بیہ بیعت میری قوم کی طرف سے بھی ہے۔(۱)

## طفيل بن عمر والدوسي :

طفیل اپنی قوم کے سر دار اور نغز گوشاعر تھے مکہ میں آئے تو قریش کے چند سربر آور دہ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا طفیل ! ہم ہمارے ہاں آئے ہو ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جس نے ہمیں سخت مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ ہمارے حالات کو دگر گوں کر دیا ہے اس کی با توں میں جادو ہے جس نے بھائی بھائی میں اور خاوند بیوی میں جدائی ڈال دی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم اور تہماری قوم ہماری طرح اس مصیبت میں مبتلانہ ہو جائے ، تم اس سے گفتگونہ کر نااور اس کی بات نہ سننا۔

طفیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ بی تھے بر ابر تھیجت کرتے رہے اور میں نے پختہ عہد کر لیا کہ میں حضور کی کو تی بات نہیں سنوں گا۔ یہاں تک کہ جب میں مسجد الحرام کو جا تاکا نوں میں روئی ٹھونس لیتا۔ ایک روز میں مسجد میں گیااچانک میں نے دیکھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ کے پاس کھڑ اہو گیا تواللہ تعالی نے آپ کی بعض با تیں مجھے سنوادیں میں نے بہترین کلام سنامیں نے اپنے دل میں کہا میں کہا میں برے بھلے کلام کی اچھی طرح پیچان رکھتا ہوں اس شخص کی بات سننے سے مجھے روکنے والا کون ہے ؟ میں انتظار کرنے لگا آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے اور گھر کی طرف چل دیئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آپ نے وہاں مجھے قرآن مجید سنایا، پھر طفیل دوسی کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ طفیل کے والد اور قوم کے بعض افرادان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے۔ باتی قوم میں تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ طفیل کے والد اور قوم کے بعض افرادان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے۔ باتی عرصہ تک اسی طرح شرک میں مبتلار ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی دعا کی اور قبیلیء دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی دعا کی اور قبیلیء دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی دعا کی اور قبیلیء دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی دعا کی اور قبیلیء دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی دعا کی اور قبیلیء دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہوگے۔ لیے اسلام کی دعا کی اور قبیلیء دوس کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ج اصفحه ۱۹۹۱، ۱۹۳ (۲) سیرت این بشام ص ۱۸۸ ـ



## سر زمین حبشه کی طرف ہجرت

نجاش سے شکایت:

رسُول الله صلی الله علیه وسلم کے حکم سے مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں ان کی جانوں اور ان کے دین کو تحفظ ، اور امن ملا ، قریش مکہ کو مسلمانوں کا بول چین اور آرام سے رہناایک آئھ نہ بھایا۔ مسلمان ان کے پنجہ استبداد سے نکل جائیں اور پر سکون زندگی گزاریں ظالموں کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے اور انہوں نے ایک شیطانی چال چلنے کی سوچی اور نجاشی کے ہابِ مسلمانوں کے بارے میں غلط سلط باتیں پہنچانے کی ٹھان لی۔ نجاشی، اس کے امر اء اور درباریوں کے لئے اینے قاصدوں کے ہمر اہ تحا كف روانہ کئے۔ قرلیش کے قاصدوں نے نجاشی کے پاس مسلمانوں کی چغلیاں کھائیں، جھوٹ فریب پر مبنی ہاتیں سنائیں، حقائق کو مسخ کر کے اسلام کی نہایت مکروہ تصویر پیش کی۔وفد کے ممبر عمرون العاص نے نجاشی کے کان بھرے کہ مسلمان حضرت عیسی علیہ السلّام اور آپ کی والدہ حضرت مریم کے متعلق نازیباباتیں کرتے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیااور ان سے قریش کے الزامات کی بات دریافت کیا، قرآن مجید سنا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلّام کے بارے میں ان کے عقائد معلوم کئے۔ مکمل جھان بین سے قریش کا جھوٹ پکڑا گیااور نجاشی نے اسلام کے دین الہی ہونے کااعتراف کرلیا۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا جبوه فوت ہوارسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كى موت كى خبر دى اور اس كى غائبانه نماز جنازه يوسى (١) اسلام کے خلاف قریش کی اس چومکھی جنگ میں بعض شعراء کو بھی غلط بیانی کر کے پامال وغیر ہ دے کر شامل کرلیا گیا۔ تاکہ وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کریں۔اور اپنے اشعار سے لو گوں کو بھور کاتے پھریں،اس دور میں اہل عرب شعر وشاعری ہے اسی طرح متاثر ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں اخبار، رسائل اور فلمیں وغیرہ لوگوں کے قلوب واذبان کو متاثر کرتی ہیں بلحہ بیہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اہلِ عرب میں شاعری آج کی پروپیگنڈہ مشنری سے زیادہ موثر تھی۔

<sup>(</sup>۱) יית בוני הייון שם מדי מדי מדי



## ا قصادی جنگ

قریش اور ان کے ہم نوا مشرکین عرب جس طرح مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کی افسیت پہنچارہ سے سے مار پیٹ لڑائی جھڑے اور کشت وخون کو انہوں نے معمولات زندگی میں شامل کر لیا تھا۔
اسی طرح وہ ذبانوں کے تیر و نشتر بھی برابر چلارہ سے تھے۔ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف زہر یلا پروپیگنڈہ کرتے رہتے ، کذب وافتر اء کے طوفان اٹھاتے رہتے ، مکہ میں وار دہونے والے ہر اجنبی کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جادوگری اور کذب کی من گھڑت واستانیں سناکر آپ سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے۔
اب انہوں نے اپنا آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع معاش محدود کردینے کی جنگ، رزق ومال اب انہوں نے اپنا آخری ہتھیار آزمانے کی سازش، تاکہ اہل ایمان ہتھیار ڈال دیں یا کم از کم اپنی تبلیغی سرگر میاں ترک کردیں اور تح یک اسلامی بھی جزیرۃ العرب میں سابقہ ادوار میں ظاہر ہونے والے دیگر اویان کی طرح قصلہ بارینہ بن جائے۔

#### نقاطعه (Social Boycoth) مقاطعه

مشرکین نے بنوہاشم سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے حوالے کر دیا جائے تا کہ قریش انہیں قبل کر دیں اور بنوہاشم کہ ہر اخون بہا (دیت) لے لیں ، بنوہاشم نے صاف انکار کر دیا ، بنوہاشم عبد مناف نے بھی بنوہاشم کا ساتھ دیا چنانچہ مشرکول نے ان سے قطع تعلق کا اجتماعی فیصلہ صادر کر دیا۔ بنوہاشم اور بنو المطلب شعب انی طالب میں آگئے۔ اور باقی مسلمانوں کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا تکم دیا۔ قریش کا بہ سلسلہ تجارت حبشہ میں آنا جانار ہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی تقریف میں فرماتے "اس کے ہال کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا"عام مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرگئے اور بنو ہاشم اور بنوہاشم وینوہ المطلب کے کافر قبا کی عصیرت وغیرت کے باعث ساتھ دے رہے تھے۔



جب قریش کو یقین ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ والے آپ کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے بائیکاٹ کا حتی فیصلہ کر لیا اور یہ طے پایا کہ ان لوگوں سے خرید و فروخت نہیں کریں گے۔ اور ان کے ہال غلہ وغیرہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ بازار میں ان کا داخلہ بندرہے گا اور از قتیم طعام کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں گئے دی جائے گی۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر اور منہ مانگے داموں چیزیں خرید لیتے۔ ان سے رشتے ناطے ختم کر دیئے جائیں گے اور ان کے ساتھ اس وقت تک صلح نہیں کی جائے گی اور نرمی کابر تاؤ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔

کفار مکہ تنے ایک صحیفے پر معاہدہ لکھااور اسے تعبہ میں اٹکا دیااور نین سال تک سختی سے سوشل بائیکاٹ پر کار ہند رہے۔ شعب اٹی طالب کی طرف جانے والے ہم راستہ کی نگر انی کرتے اور اگر کوئی شخص کھانے پینے کی اشیاء یا پہننے اوڑ ھنے کی کوئی چیز اندر لے جانے کی کوشش کرتا تو اسے روک دیتے۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب پر بیہ سخت کڑا دور تھا یہ لوگ در ختوں کے پتے کھا کر گذار اکرتے اور اپنے بیجوں کو پتھر وں کے نکڑے چسوا کر بہلانے کی کوشش کرتے۔

اس سفاکانہ معاہدے پر جب تین سال گذر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے خاتمہ کی متقاضی ہوئی، تواس ظالمانہ اور سنگدلانہ دستاویز کے متعلق کئی باتیں سامنے آئیں۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے بذریعہ وجی اطلاع پائی کہ دستاویز کودیمک چائے گئے ہے اور اس میں الله تعالیٰ کے بلہر کت نام کے سواکوئی لفظ باقی نہیں رہا، رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے عم محترم ابوطالب کو خبر دی۔ جناب ابوطالب پُر اعتماد ہو کر بنوالمطلب کے چندا فراد کے ہمراہ مسجد الحرام میں پہنچے، قریش نے انہیں دیکھا تو حیر الن رہ گئے اور سمجھے کہ ان کی تدبیر کارگر ثابت ہوئی ہے۔ طویل اور تکلیف دہ محاصرے نے انہیں دیکھا تو حیر الن رہ گئے اور وہ محد (صلی الله علیہ وسلم) کو ہمارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ جناب ابوطالب نے انہیں ہے گفتگو شروع کی اور یولے!

"اے گروہِ قریش! ہمارے اور تمہارے در میان ایسے واقعات و قوع پذیر ہوئے ہیں جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ تم وہ صحفہ لے آؤجس میں تمہارا معاہدہ مر قوم ہے، ممکن ہم دارے اور تمہارے در میان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے"



وہ صحیفہ لے آئے اور اسے در میان میں رکھ دیا، جناب ابوطالب نے کہا جھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولٹا اس دستاویز پر اللہ تعالیٰ نے ویمک کو مسلط کر دیا ہے اور اس نے اللہ کے نام کے سواساری عبارت چاٹ لی ہے، اگر بیبات اسی طرح ہے جیسے میرے بھتیجے نے بتائی ہے تو تم خاطر جمع رکھو بخد اہم اسے بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ ہمارا آخری فرد بھی اپنی جان دے دے، اور اگر ان کی بات بھی تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جو چاہوان سے سلوک کرو قتل کر دویا اسے زندہ رہے بھی نہیں نہیں یہ تجویز منظور ہے۔

صحفہ کھولا گیا اور بعینہ اسی طرح انکلا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اسی دوران اور بھی کئی ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ظلم کی اس دستاویز کے خاتمے میں مدد کی، قصتی کی قوم کے ان افراد نے اس دستاویز کے خلاف کام کیا جن کی بنو ہاشم سے رشتہ داری تھی، ان لوگوں نے اس صحفہ عظم کی منتسخ کے لئے باہم مشورے کئے اور انجام کار شرک وہت پرستی کی یہ سیاہ دستاویز اپنے انجام کو پینچی اور ایمان و اسلام کے صحفے پوری آب و تاب سے ہدایت اور روشنی کی کر نیں بھیر نے لگے۔ مشیت اللی پوری ہوئی اور ظلم کی سیاہ درات اپناہوریا سمیٹنے گئی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۲۷۳ تا ۲۸۱\_



# بجرت مدينه اور تشكيل امت كامر حله

اسی دوران جب قرایش مکہ کرمہ میں مسلمانوں پر تشدد کا ہر حربہ آزمارہ تھے۔ مسلمانوں پر ظلم وستم کے بیاڑ توڑے جارہ تھے۔ ان کے اموال لوٹے جارہ تھے، گھیر او کیا جارہا تھا۔ زور، زبردستی سے انہیں مغلوب وب دست و پاکرنے کی کوشش ہورہی تھی، ان کے خلاف خفیہ اور علانیہ جنگ جاری تھی، مخالفتوں کے جان لیواطو فالن اور اعصاب شکن مہم پر جوش انداز میں چل رہی تھی۔اسلامی نظام، اس کی استواری اور اس کی بینیادوں کو ملیامیٹ کرنے کے لئے کفروشرک کی قوتیں اپنی پوری طاقت صرف کررہی تھیں۔دوسالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشر بسے آنے والے تجاج کے قافلہ سے دو مرتبہ ملاقات ہوئی۔ اہل بیشر بنے عقبہ میں اسلام اور مسلمانوں کو ٹھکانہ فر اہم کرنے ان کی نصر سے کرنے اور ان کے ہر ممکن دفاع کا فریضہ انجام دینے پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔

مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پرعرصہ حیات نگ تھا۔ یہاں کے صبر آذمااور تکلیف دہ ماحول میں یہ بیعت نشیم جانفر اکاخوش گوار جھو نکائن کر آئی۔انہیں اپنے دین کو مشحکم بدیاد فراہم کرنے اور جدید معاشر ہ کے قیام کے لئے ایک مرکز کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ایک ابیامقام جہاں وہ اپنے جان ومال، عزت و آبر و کے مکمل تحفظ کے ساتھ یورے امن و سکون سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے راہیں ہموار فرمانے گئے، آپ نے مصعب بن عمیر کویٹر ب کے مسلمانوں کے ساتھ روانہ فرمایا تاکہ وہ انہیں قر آن مجید کی تعلیم دیں، دین احکام سکھائیں اور اہل پیٹر ب کو اسلام اور اس کے پاکیزہ عقیدہ کی طرف بلائیں، حضرت مصعب نے پوری ذمہ داری سے اس فرض کو نبھایالوگوں کو مکارم اخلاق اور پاکیزہ زندگی کی دعوت دی، انہیں نیکی ،بدی کا فرق سمجھایا، بیوں کی عبادت کو ترک کرنے اور اللہ وحدہ لاشریک لہ 'کی عبادت کرنے کی تلقین کی، اس دعوت و تبلیخ کا خاطر خواہ اثر ہوااور لوگوں کی برقی تعداد آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوگئ اور انصار کھلے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے لئے تیار ہوگئے۔



اس مرحلہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب دو ہجر تول کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف تیسر کی ہجرت کا اذن مرحمت فرمایا، دشمنانِ اسلام مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف اقتصادی جنگ میں مصروف تھے وہ مهاجر مسلمانوں کے کاروبار، گھر بار اور جمع پونجی پر فوراً قبضہ جمالیتے اور اسے ہجرت کرنے والے مسلمان کے مشرک رشتہ داروں کے حوالے کر دیتے اور اگر مہاجر آزاد کر دہ غلام ہو تا تو اس کاسب اندو ختہ اس کے سابق آقا کے حوالے کر دیتے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے خون پیپنے کی کمائی سے اندو ختہ اس کے سابق آقا کے حوالے کر دیتے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے خون پینے کی کمائی سے ایک دمڑی ساتھ لے جائے۔ حضر ت سعد بن ابی و قاص نے ہجرت کی ابو جہل کو ان کا گھر پیند آگیا چنانچہ ابو جہل کو ان کا گھر پیند آگیا چنانچہ ابو جہل نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا اور و ہیں رہنے لگا۔

حضرت صهیب رومی ماہر تاجر سے جو بنی انہوں نے اسلام قبول کیا کفار نے ان پر جورو جفا کے ایسے حربے آن مائے جو بیاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلادیں۔ صهیب یہ تمام دکھ اور اذیتیں صبر واطمینان سے جھیلتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اجرو ثواب کے امید وار رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمرت کی اجازت عطافر مائی صهیب بھی ہجرت کے ارادہ سے لکلے، قریش نے مزاحت کی انہیں مدینہ طیبہ کی طرف جانے سے دو کر دیا اور ان پر گران مقرر کردیے، تاکہ وہ اپنی تجارت سے حاصل کردہ مال یہاں سے نہ لے جائیں۔ انہوں نے ایک تدیر کی سخت مھنڈی رات تھی وہ بارباریت الخلاء کی طرف جانے گئے۔ پہرے وار جائیں۔ انہوں نے ایک تدیر کی سخت مھنٹن ہو کر سوگئے، صهیب نے موقع غنیمت جانا چکھ سے کھلک گئے اور محمید ان کے پیٹ میں گڑبڑ ہے وہ مطمئن ہو کر سوگئے، صهیب نے موقع غنیمت جانا چکھ سے کھلک گئے اور محمید باہر تیم کے اور صہیب پالٹ کی پر جڑھ گئے اور گھر اؤ کر نے موئے بہاڑی پر جڑھ گئے اور گھر اؤ کر نے والوں کو خبر والرکیا اگر تم نے میرے قریب آنے کی کو شش کی تو تیروں سے چھانی کر دوں گا۔ صهیب ماہر تیم والوں کو خبر والرکیا اگر تم نے میرے قریب آنے کی کو شش کی تو تیروں سے چھانی کر دوں گا۔ صهیب ماہر تیم والوں کو خبر والرکیا اگر تم نے میرے قریب آنے کی کو شش کی تو تیروں سے چھانی کر دوں گا۔ صهیب ماہر تیم بدلہ میں انہیں وہ جگہ تا میں گئے والیان کی زندگی بھر کی کمائی چھی ہوئی ہے۔ صهیب خالی ہو موث تجارت کی ، مدینہ طیبہ پنتچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا "ابو کی ایم نے نفع مخش تجارت کی ،

میں نے یہ چند مثالیں صرف اس لئے بیان کردیں تاکہ آپ کو قرایش کی افتاد طبع معلوم ہو جائے اور

<sup>(</sup>۱) سیرت ان بشام ص ۷۷ م



آپ یہ جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ستم ڈھائے گئے ورنہ ظلم وہربریت کی یہ حکابت اتنی دراز ہے کہ اس کے لئے کئی دفتر درکار ہوں گے۔اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کورباطن لوگ اسلام اور مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جنہوں نے مکہ مکر مہ میں تیرہ سال تک ہر اذبت کا مر دانہ وار مقابلہ کیا۔مدافعت میں تلوار تو کجاڈ ٹڈ اتک نہ اٹھایا،ان پر ہز ارباقتم کی دست درازیاں کی گئیں، دبانے، کچلنے اور ملیامیٹ کردیئے کی کوششیں کی گئیں۔ان مصائب کی ایک ہلکی سی جھلک آپ گذشتہ صفحات میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دشمنانِ اسلام کا اصرار ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور بدر میں مسلمان صرف لوٹ مار کے لئے گئے تھے۔ ان کا مقصد اپنے معاشی حالات بہتر بنانا تھا اور وہ افلاس اور تنگدستی کا مداوا چاہتے تھے۔

یمال بیبات بھی پیش نظر رکھیں کہ قریش ستم رسیدہ مسلمانوں نے مکہ بینہ منورہ کی طرف ہجرت کرجانے کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھ بلیے وہ کم عقل تھی دستوں کو مکہ بینہ منورہ کی چراگا ہوں پر غارت گری کے لئے اکساتے رہے ، بید غارت گر لئیرے چراگا ہوں پر حملہ آور ہوتے ، مسلمانوں کے مویشی لوٹ لیتے ، ان کی کھیتیاں برباد کرجاتے ، اکاد کا مسلمان ہتھ چڑھ جاتا تواسے قتل کر دیتے۔ گھروں کو آگ لگادیتے ، کنوئیں خراب کردیتے ، اس طرح مسلمانوں کی اقتصادی برحالی میں اضافہ کرتے اور ان کے معاشی حالات دگر گوں کرتے ۔ رہتے ۔ اس طرح مسلمانوں کی اقتصادی برحالی میں اضافہ کرتے اور ان کے معاشی حالات دگر گوں کرتے ۔ رہتے ۔

ایک غیور آدمی کے دل میں سوال پیدا ہو تاہے کہ مسلمان اس ہمہ جہت جنگ کا اسی انداز میں جواب کیوں نہیں دیتے تھے وہ اپنے دفاع میں سر گرمی کیوں نہیں دکھارہے تھے اور تحریک اسلامی جوابی کارروائی سے اجتناب کیوں کررہی تھی ؟ کیا مسلمان حق پر نہ تھے ؟ کیاان کاخداان کاحامی وناصر نہ تھا؟

جولباً عرض ہے قبل از ہجرت مکہ مکر مہ میں مسلمانوں کا مشر کوں سے جنگ وجدال سے پہلو تہی کرنا کئ حکمتوں پر مشتمل تھا۔

ا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلّم کی اطاعت، جب بھی کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلّم سلّم کے مشرکوں کے خلاف جنگ وجدال کی اجازت طلب کرتا آپ ارشاد فرماتے:

"جمیں قال کا تھکم نہیں ملا"

یہ ممانعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اللہ نے مسلمانوں کو قریش کے مقابلے کی اجازت ہمیں دی تھی۔ یہ ممانعت ابتدائی تربیت تھی، مرادالہی تھی، مکہ کے عمومی حالات میں خصوصاً مسلمانوں کی بہود



اسی میں مضم تھی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدتر حالات میں اپنے خاندان بنو ہاشم کی جمایت میں سرگرم عمل تھے۔مکہ میں ایسی حکومت اور قیادت مفقود تھی جو آج کل کی مروجہ حکومتوں کے مطابق معاشرہ پر منظم تسلط رکھتی اور آپ کی تبلیغ کی راہ میں روڑے اٹکاتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی قبائلی جایت کی چھتری تلے تبلیغ رسالت میں کسی اعلیٰ اتھارٹی کی مزاحمت کے بغیر مصروف تھے۔

۲۔ جیساکہ ہم بیان کر چکے ہیں تحریک اسلامی کا مکی دور مسلم افراد کی تیاری اور تربیت کا دور تھا، اپنی جفا کار قوم میں انہیں مصائب و آلام پر صبر اور ضبط نفس کا سبق سکھایا جارہا تھا تا کہ وہ اہلِ عرب کی افتاد طبع کے مطابق اولین مرحلہ میں آپ سے باہر نہ ہوں باسحہ ہر قتم کے موافق ونا موافق حالات میں ان کی طبیعت میں اعتدال اور ٹھہر اؤنظر آئے۔

۔ مسلم افراد کو جماعت کی روح سے آشنا کیا جارہاتھا کہ وہ اپنا ذاتی مفاد پیش نظر نہ رکھیں بلعہ اپنی تمام سرگر میاں اپنے قائد کے تابع فرمان کرلیں اور اسلامی معاشر ہ کی روح کے مطابق اتفاق واتحاد کو اپنا کر ترقی کی منازل طے کریں۔

سے خالبًا اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حکمت، عمدہ نصیحت، دل نشیں انداز اور نرمی سے کی جانے والی تبلیغ

اہل عرب قریش میں زیادہ مؤثر ثابت ہور ہی تھی، ان کی سیادت و قیادت کو چینج کر ناان کے لئے نا قابل

بر داشت تھا۔ جنگ کی صورت میں ان کی عداوت، سر کشی اور عناد میں مزید اضافہ ہو تا اور سالہا سال

تک انتقام در انتقام کا سلسلہ چل پڑتا اور ان کے قلوب واز ہان مسموم ہو جاتے اور وہ مرتے دم تک اس
عداوت سے دست بر دار نہ ہوتے۔

۵۔ اس کا ایک حتمی سبب سے بھی تھا کہ اگر مکہ میں مسلمانوں کو دفاع کا حق مل جاتا توباب بیٹے ، بھائی بھا مور تے ناطے رکھتے تھے۔ والدین اور خاندان کے بیڑے ، بی تھے جواپی مسلمان اولادیا عزیز وا قارب کو طرح طرح کی اذبیتیں پہنچارہ سے تھے اور انہیں دینِ اسلام سے برگشتہ کرنے کی سعی نامشکور میں منہمک تھے۔ اس صورت میں اہلِ عرب میں اسلام کے خلاف زہر یلا پروپیکنڈ احقیقت کاروپ دھار لیتا اور دشمنان اسلام کی بیبات سے ثابت ہوتی کہ مجمد (صلی خلاف زہر یلا پروپیکنڈ احقیقت کاروپ دھار لیتا اور دشمنان اسلام کی بیبات سے ثابت ہوتی کہ مجمد (صلی



الله عليه وسلم)باب بيخ، ميال بيوى، بھائى بھائى بھائى اور غلام و آقاميں نہ صرف جدائى ۋال رہے ہيں بلحہ ا نہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرارہے ہیں ان کی تحریک نے خانہ جنگی شروع کرادی ہے۔ د عوت اسلامی کے ابتد ائی مرحلہ میں ایسی کارروائی یقیناً نقصان وہ ہوتی کہ بھائی بھائی کواورباپ اینے بیٹے كوقتل كررماب-

علم اللي ميں تھا كہ آج كے اكثر معاندين آئندہ اسلام كى فتحو نصرت كا نشان ہوں گے۔ان كااثرورسوخ دعوت اسلامی کی تقویت کاباعث ہوگا۔ پیلوگ اسلامی تحریک کا حبین سرمایہ قراریا کیں گے بلحہ ان میں سے کئی افر اداسلامی لشکروں کی قیادت سنبھالیں گے۔اسلام کی سربلندی اور نشر واشاعت کے لئے ان كى خدمات نا قابل فراموش در جه حاصل كرليس گى \_ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت خالد بن الوليد

اس سلسله کی بہترین مثال ہیں۔

دیگر معاشر ول اور عرب کے قبائلی معاشرہ کی افتاد طبع اور روش جداگانہ خصوصیات رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کی ثابت قدمی، حق پر استقامت اور ظلم وستم پر صبر عربول کی مروت، بہادری و دلیری جیسی خوبیوں میں زلزلہ بریا کردیتا ہے اور وہ ہر قتم کے خطرات سے بے بروا ہو کر مظلوم کی مدد کے لئے سد سکندری بن جاتے ہیں۔اس لئے جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادہ سے نكلے توان الد غنه ير (باوجود يك وه مسلمان نه تها) او بحر جيسے كريم النفس كى مهاجرت بهت شاق گذرى اوراس نے آپ کواپنی پناہ اور جوار میں لے لیا جب کہ دوسر بےلوگوں کے ہاں اس طرح کی ثابت قدمی نداق اور جگ ہنسائی کا سبب ہوتی ہے۔

اس كاايك سبب يه بهي تقاكه مسلمان كم تعداد مين تصاور حالات كالمنطقي تقاضه يبي تقاكه جنگ وجدال ہے ہر ممکن اجتناب کیاجائے تاکہ دشمنان دین کوان کے خلاف تلواریں اٹھانے کا موقع نہ ملے ،ورنہ مسلمان اور دعوت اسلامی ابتدائی مرحلہ ہی میں کفار کے ہاتھوں ختم ہوجاتے۔اللہ تعالیٰ نے قال کو يوم بدر تک مؤخر فرمادیا۔ یقیناًاللّٰہ اپنے کام پر غالب ہے ، اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے ، اپنے رسُول علیت کا حامی و ناصر ہے ، اپنے د شمنوں کو ہلاک فرمانے والا ہے اگر چہ مشر کوں کو پیر سب پچھ برا لگے کیکن اکثر لوگ ہمیں جانتے۔



یہ سب امور غزوہ کے اسباب و مقدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مشرکوں کی کمر توڑ دی اور حق و انصاف کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو عزت و نصرت سے سر فراز فرمایا۔ اپنے رسوُل صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی آپ کو ثابت قدمی بخشی، غزوہ بدر کو فتح مبین، دائمی نصرت اور عظیم کامر انی بنادیا۔

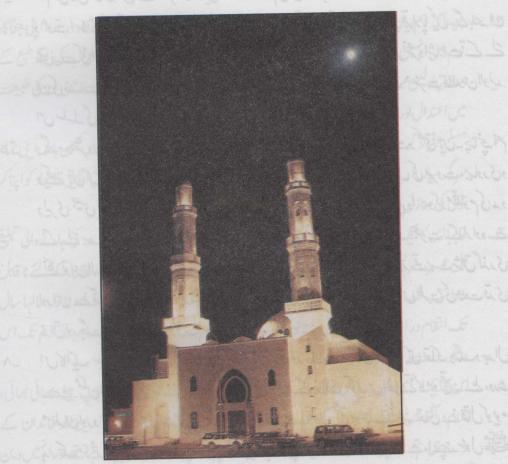

المرابع المرابع



## عليول الميالة المناك المديدية

قتنالم المالحة الماج الجبدة حساكم وج

الم المجرت في مها ين الما المام ممانول كوس المن ير المدينة الموده على المنول الله

لي كرك لله المالية

-جاعم عديد المراهد المراهد الماليان المراهد الماليان المركث المرك الاه حذى بيروى شار منازاندل كور فول عكر في قران جيد كور تورالمل كور پاياليا كراكم الله المالك وتخوارا الملك في المرية كرالدان للمراتع اليه المرية لالوائد كيد الماستده محاسلا المال المالي المناهدة المارية المالية المال

-جركار فيه قال فافالالال في المالية والأخياك كألقا شال الثارا المالا يند المال المديني عدان المدايار كالماليال خدد الماراك جن في الحرب يدية إلى المتدام المرابي المركبي للمن المراب ال

والإلان على الشيرم والاكان وم خما منة الم

१ विश्वां अंति क्रिक्टि दें । विश्वां क्षिति विश्वां

(٩: تيداً - شيحا قايع : ٩)

ماناناده کی توکردری جبرت رق، نه ما الرايد بين النيم الميال ليذاك به والا بالحدادية من الريال المال المالية المالية المالية المالية الم حجب كرام كيدر منوالله على الله عليه ومعم اور حفر تديو بحالي معالي والمريد

وعي عي الماي الله تعلى وسب م المعني العرب المعرب - معرب المعرب ال المراك المناعدة المراكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكرة المنا حلانك خرين اناد في المعالم المرامد المالي في الماد المانيك الماد الماليك المرابد الماليك المرابد الماليك المرابد الماليك المرابد المرا



### مدینه منوره میں جدید اسلامی معاشره

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے اولین روز ہی ہے امت اسلامیہ کی اساس اور قیام کے لئے بے مثال اور یکنا طریق کار کی بنیاد رکھی گئی، اور مضبوط و مشحکم، باہم مربوط اسلامی معاشرے کی تشکیل کاکام شروع ہو گیا، ایسا حسین و مثالی معاشرہ جس نے دنیا بھر میں مجوبیت کا در جہ پایا اور بدنی نوع انسان کی سعادت و فلاح کا ضامن قرار دیا گیا۔ رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدَینہ منورہ میں آمہ کے فور أبعد اس سلسلہ میں بعض اہم اقد امات فرمائے اور اسلامی مملکت کے زیر سایہ یہ معاشرہ متوقع قیادت و عکم انی اور دیگر امور کے لئے تیزی سے تیاری کے مراحل طے کرنے لگا۔

#### مدینه طیبه میں اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے اقدامات:

ا۔ وحدت عقیدہ سے وحدت فکر کا حصول: ہر ملمان اللہ تعالیٰ کی وحدائیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا تھا۔ اس کلمہ طیبہ ، کلمہ تو حید نے ان کے قلوب کو یکجا کر دیا۔ کلمہ تو حید کے مفہوم کی گرائی اور گیرائی ان کے ول و دماغ میں پوری طرح ساگئی اور تمام مسلمانوں کا اجتماعی ہدف ایمان کی تبلیغ بن گیا۔ است مسلمہ کا ہر فرودل و جان سے اس ہدف کے حصول کے لئے سر ایا جدو جمد نظر آنے لگا۔ تیجیعة وحدت فکر، وحدت عمل اور وحدت مقصد کے جلوے و کھائی و سے لگا۔

۲۔ تعمیر مسجد: ہجرت کے موقع پر جہال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی او نٹنی اللہ کے حکم ہے بیٹھی آپ نے وہال مسجد تعمیر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباہے مدکرینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوئے راستہ میں انصار کے تمام قبائل آپ کی ناقہ کارخ اپنے آپ گھر وں کی طرف پھیر ناچا ہے تھے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرف میزبانی عطافر مائیں۔ آپ ارشاد فرماتے تھے "اس کار استہ چھوڑ دویہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے" آپ کی سواری محوسفر رہی اور اس جگہ بیٹھ گئی جہال اب مسجد نبوی شریف ہے۔ آپ نے زمین کے مالکوں کے ملایا انہوں نے بیہ زمین بطور تحفہ دینے کی پیش کش کی مگر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اور مناسب قیمت پریہ زمین خریدی۔ تعمیر مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس شریک رہے اور صحابہ کے ساتھ رہ کرکام کرتے خریدی۔ تعمیر مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس شریک رہے اور صحابہ کے ساتھ رہ کرکام کرتے



رہے اور ان کے لئے اپنی پاکیزہ حیات میں بے نظیر اسوہ اور طرز عمل کا حسین نمونہ فراہم فرمایا۔
انہیں یہ شعور بشاکہ عمل، جدوجہد اور محنت انسان کی عزت اور و قار میں اضافہ کرتے ہیں۔ محنت مشقت آدمی کے لئے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کانام ہے۔ اور یہ کامیائی کی علامت ہے۔
مسجد کابذات ِخود نئے اسلامی معاشر ہے کی تھکیل میں بدیادی کر دار تھا۔ امت مسلمہ کی حیات اور بقاسے متعلق متعدد اہم معاملات کی انجام دہی اسی مرکز میں ہوتی تھی مثلاً:

- ا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی: باجماعت نماز در حقیقت امت اسلامیہ کی وحدت فکروعمل کی تیار ک ہے، متمام مسلمان ایک صف میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح باہم مربوط اور مسلک ہوتے ہیں، امام کے پیچھے مسلمانوں کا صف بستہ ہونا انہیں نظم وضبط، اطاعت اور حسن اقتداء کی تعلیم دیتا ہے۔
- ب مسجد درسگاه بھی تھی : يہال مسلمان ديني احكام سيجة، قرآن مجيد كى تعليم پاتے اور مكارم اخلاق كى تربيت سے بهر دور ہوتے تھے۔
- ج۔ <u>دینی اور دنیاوی امور میں باہم مشورہ:</u> امور خیر میں باہمی مشورہ کے لئے مسلمانوں کا اجتماع مسجد ہی میں ہو تاتھا، یہیں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور باہمی تعاون کے منصوبے بنتے تھے۔
- د۔ <u>دارالعدالت :</u> مسجد ہی میں عدالت لگتی، رسُول الله صلی الله علیہ وسلم مقدمات کے فیصلے فرماتے، کتاب الله کے احکام کے نفاذ کو عملی شکل دی جاتی، یا آپ کی اجازت سے آپ کا مقرر کردہ صحابی تنازعات کا فیصلہ کرتا تھا۔
- ھ۔ حکومتی کاروبار: مسجد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھواتے ، مختلف اطر اف اور ممالک میں قاصد اور و فودروانہ فرماتے ، آنے والے و فدول کا استقبال کرتے اور معاہدے قلم بند کرواتے تھے۔
- و۔ <u>تدوین قرآن: مسج</u>د ہی میں قرآن مجید کی سور تیں اور آیات تر تیب دی جاتیں۔ قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہو تااسے اس کے مقام پر درج کر ایا جاتا اور محفوظ کر لیا جاتا۔
- ز۔ <u>دار لقیادة:</u> مسجد ہی میں عُلمُ تیار ہوتے، قیاد تیں سونپی جاتیں، لشکر اور سریے روانہ کئے جاتے، لوگوں کو مذکور وہ الاامور کی صحیح انجام دہی کے لئے تربیت دی جاتی اور انہیں مناسب مدایات سے نواز اجاتا۔

بہر حال اسلامی معاشر ہے کی تشکیل، تغمیر اور ارتقاء ہے متعلق تمام اہم امور مسجد ہی میں انجام پاتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے عہد ہمایوں میں مسجد ہی تشریعی، حکومتی وغیرہ تمام سرگر میوں کا محور تھی،
تشریعی امور (بذریعہ وحی) عدالتی امور، حدود و قصاص کا نفاذ، مالی مسائل کے حل کی تدابیر، اقتصادی امور،
صد قات کی مخصیل اور تقسیم کے معاملات، غرض ہر اہم معاملہ میں مسجد ہی کومرکزی حیثیت حاصل تھی۔
مسجد ہی اس جدید اسلامی مملکت اور معاشر ہے کی ضرور توں کی کفیل تھی، ایک مسجد ہی نے انہیں کئی قسم کے محکموں اور د فاتر سے بے نیاز کر دیا تھا۔

٣ مؤاخات:

إِنَّ النَّنِيْنَ الْمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَلُوْ جَوَلَ ايمان لائے اور وطن سے بجرت كركة اور خولك في النّ الله عن الله عن

(سورة الانفال\_آيت: ٢٢)

رسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے ارشاد فرمایا: "الله کی خوشنودی کے لئے دو، دو آپس میں بھائی بھائی ہھائی ہو جاؤ"۔ آپ نے حق اور مساوات پر مسلمانوں کے مالین مؤاخات قائم فرمائی۔ مکه مکر مد میں مؤاخات کا نقشہ یہ تھا۔

حضور صلى الله عليه وسلم حضرت على رضى الله عنه حضرت ابوبحر رضى الله عنه حفرت عمر رضى الله عنه حفرت حمزه رضى الله عنه حفرت زيدبن حارية رضي اللدعنه حضرت عثمان رضى اللدعنه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنه حضرت ابن مسعود رضى الله عنه حفرت زبير رضى الله عنه حفرت عياده بن الحارث رضى الله عنه حفرت بلال رضى الله عنه حضرت سعدبن الي وقاص رضي الله عنه حضرت مصعب بن عمير رضي الله عنه حفزت ابوعبيده بن الجراح رضي الله عنه حفزت سالم مولى ابو حذيفه رضي الله عنه حفرت طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه حضرت سعيد بن زيد رضي الله عنه



بعد ازال آپ نے انصار میں باہم مواخات قائم فرمائی اور ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے در میان مؤاخات کارشتہ قائم کیا۔مفلس اور مالدار، آقااور مولی سب یکسال تھے۔اسلام کے دامن رحت میں سب شانہ بشانہ کھڑے تھے۔اس مواخات نے دور جاہلیت میں حلیف بن جانے کی رسم کے نغم البدل کی حیثیت اختیار کرلی۔اور مسلمان اجتماعی طور پریک جان ہو گئے۔ تمام حقوق اور فرائض میں وہ عملی طور پر محبت کرنے والے دو بھائی بن گئے۔ صرف وہ شخصی اور انفر ادی فرق باقی رہاجو دو سکے بھائیوں میں بھی باقی رہتا ہے۔اس مؤاخات کے یہ دلریا نتائج انہو نے اور عجیب نہ تھے۔اسلام نے اس سے قبل ہی امت مسلمہ کے تمام افراد کے مابین "لااله الا الله محمد رسول الله" كي صورت مين وحدت فكر ،وحدت عقيده اوروحدت منزل كي روح بيونك كران میں اجتماعی سوچ پیدا کردی تھی۔اس اخوت اور بھائی چارے نے مسلمانوں کو گرال قدر اخلاق سے مزین کر دیا اور ان کی انفر ادی اور اجتماعی پوشیدہ صلاحیتوں کوروزروشن کی طرح واضح کر دیا۔ یہ انصار ہیں رسُول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہماری آدھی زمینیں اور کھیتیاں لے لیں اور انہیں ہمارے مہاجر بھائیوں کے حوالے کردیں۔آپ نے قبول نہ فرمایا تووہ زرعی پیداوار اور پھلوں کانصف حصة اسے مہاجر بھائیوں کے حوالے كرنے لگے۔انصار كے اس طرز عمل كى توصيف اور الله تعالى كے مال ال كے مرتب كے بيان ميں بيہ آيت نازل : 63 97

> وَالَّذِينَ تَبَوَّوُ الدَّارُ وَالْحِيمَانَ مِنْ تَبْلِهُ اوران وَلَوكَ لِيعَ بَى بومبارِي بِيدرَجِكَ الرسين ين مُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لِلْيُرِمُ وَلاَيجِنُ وَن مِنْ مِرَامِ اللهِ الل فِي صُدُ وَرِيْمُ كَاجَةً مِّمَّا أَوْتُوا ويُؤْثِرُونَ مِن السِيعِية مِن ورجِكِانُولاا كَانِهُ وليركِيوا مِنْ أَرْتُه عَلَى ٱنْفُيْدِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فَيْ إِينَ إِينَ الْمِرْكُولِينَ مِانِلَ مَعْدِمِكُ مَنْ الدوواصّاح بيد

وَمَنْ يُوْقَى شُعْرَنَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُعْلِمُونَ الرَّجِنُص رَضَ وَبِاللَّي رَالِي مِلْ مُراد بإنوال مِنْ

#### (سورة الحشر\_آيت: ٩)

انصار کے اس گرال فدرایار اور مؤاخات نے مہاجرین صحابہ میں خود داری اور عزت نفس کے جذبات بیدار کردیئے۔ مکہ مکرمہ سے خالی ہاتھ آنے والے اپناکاروبار، مال و متاع اور بھرے پُرے گھر دین البی کی نصرت اور اعلائے کلمت اللہ کے لئے چھوڑنے والے مہاجرین کی بھاری تعدادنے انصار کی اس فراخ دلانہ پیش کش کو شکر یہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ انصار کے عطیات قبول کرنے سے معذرت کرلی اور اپنے پیرول پر



کھڑے ہونے کے لئے مختلف قتم کے کام اور محنت مز دوری کرنے لگے۔ اور کم یا زیادہ اجرت کی پروانہ کی۔ چنانچہ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے انصاری بھائی حضر ت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ سے بازار کا راستہ پوچھا، وہال جاکر خرید و فروخت کرنے لگے اور بہت کم عرصہ میں اتنا منافع کمایا کہ اہل ثروت میں شار ہونے لگے ، اللہ تعالیٰ نے ایثار پیشہ انصار اور خود دار مہا جرین مجھی کوبر کتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہوااور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

مؤاخات کے نتیجہ میں مہاجرین اور انصار موت کی صورت میں ایک دوسرے کے وارث بناکرتے تھے ۔ یمال تک کہ ارشادِ اللی نازل ہوا:

وَاُوْلُوا الْرَرْحَامِ بَعْضُمُّمُ اَوْلَ بِبَعْضِ بَي اور رَتْر دار فول عَمَل رُوب ايك دور ك نياده فَيُ كَتِب اللهِ إِنَّ اللهُ رَبُّ عِلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي مَن اللهِ عَلَيْهُ فَي كَتِب اللهِ إِنَّ اللهُ رَبُّ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي مَن اللهِ عَلَيْهُ فَي مَن اللهِ عَلَيْهُ فَي مَن اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ فَي مَن اللهِ اللهِ اللهُ الله

اوراس وراثت كاحكم منسوخ ہو گيا۔

مؤاخات کے عمل نے مسلمانوں کوگر مئی کردارہ آشنا کر دیااور انہیں اسلام کی کھالی میں جمع کر دیاوہ ایک خاندان کے افراد کی طرح ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے۔ ایک جسم کی مثال کہ جب جسم کے سی عضو کو تکلیف پہنچی ہے تو پورا جسم خار اور بیداری میں مبتلار ہتا ہے۔ ان میں علا قائی، قبا کلی، طبقاتی ہر قسم کی عصبیت حرف غلط کی طرح مٹ گئی، وہ ایسے معاشرے کے قابل قدر فرزند بن گئے جس کا ہر فرد مساوی حقوق رکھتا تھا۔

مدینہ طیبہ میں تین گروہ آباد سے (۱) مسلمان مہاجرین اور انصار (۲) یہود ، یہود عرصہ بعید سے مدینہ طیبہ میں آباد سے اور تورات کی شارت کے مطابق بیڑ ب میں تشریف لانے والے نبی آخر الزمال کے منتظر شخصے۔ ان کو امید تھی کہ نبی منتظر انہیں میں سے مبعوث ہوگا، وہ اور تزرج کو ڈر ایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عنقریب نبی آخر الزمال کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ ان کے جھنڈے تلے انہیں تہہ تیج کریں گے۔ لیکن جب آپ کا ظہور ہواتو آپ پر ایمان نہ لائے اور دین اسلام سے لا تعلق رہے۔ (۳) بیڑ ب کے باقی ماندہ مشرک۔ آپ کا ظہور ہواتو آپ پر ایمان نہ لائے اور دین اسلام سے لا تعلق رہے۔ (۳) بیڑ ب کے باقی ماندہ مشرک۔ آپ نے سب کو ان کے حال پر رہنے دیا کیونکہ دین میں جر نہیں ہے۔ تاہم فد کور الصدر تیوں گروہوں میں شغیم اور تعلق نہایت ضروری تھا تا کہ ہر گروہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور مکمل امن و سکون



کے ساتھ ذندگی گزارے۔اور مکہ مکر مہ کو چھوڑنے اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی حکمت واضح ہوجائے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سر زمین مکہ مکر مہسے ہجرت کے بعد اسلام کو بغیر
کسی رکاوٹ، مصیبت و دشواری کے رسالت محمریہ کی تبلیغ کے لئے بہترین ٹھکانہ میسر آگیا، یہاں اہلِ مکہ کے
سے مظالم ناپیر تھے۔اور کسی قتم کے خوف اور رکاوٹ کے بغیر جس کا جی چاہتا اپنی خوشی سے اسلام میں داخل
ہوجاتا تھا۔

#### ٣\_ المليشرب سے معامدہ:

اسی حکمت کے پیش نظر یہود سے معاہدہ ہوا تا کہ ان کی فتنہ انگیزی اور شر سے امن ہواوراس ابتدائی مرحلہ میں صرف ایک دشمن (قریش مکہ ) سے نیٹنا پڑے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں، یہود اور مشرکین کے در میان ایک معاہدہ طے کیا، جس میں اس جدید معاشرہ سے متعلق ہر گروہ کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا گیا۔





# الله يترب سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معامره كامتن باليتها الله عليه وسلم كے معامره كامتن باليتها الله عليه وسلم كے معامره كامتن

یہ تحریری دستاویزاللہ کے نبی محمد (رسول اللہ) صلی اللہ علیہ دستم کی قریش اور بیژب کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے متعلق ہے جوان کے ابتاع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمر اہ جنگ میں حصہ لیں، یہ تمام گروہ دوسر بے لوگوں سے ممتاز ایک علیحدہ وحدت متصور ہوں گے۔

- گ قریش سے تعلق رکھنے والے مہاجرین اپنی دیت اور خوں بہا کے معاملات میں اپنے قبیلہ کے طے شدہ رواج پر عمل کریں گے۔ اپنے قیدیوں کو مناسب فدیہ دے کر چھڑ ائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل وانصاف کابر تاؤکریں گے۔
- اور بنوعوف اپنی حالت پر بر قرار رہیں گے ،خول بہاکا سابقہ طریقہ ان میں بر قرار رہے گا ،اور ہر گروہ عدل و انساف کے نقاضوں کو بر قرار رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیید دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور (خزرج میں سے) یو حادث اپنی حالت پر بر قرار رہیں گے ، ان میں خول بہاکا طریقہ حسب سابق قائم رہے گااور ہر گروہ عدل وانصاف کے تقاضوں کوبر قرار رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑ انے گا۔
- اور بنوساعدہ اپنی حالت پربر قرار رہیں گے اور ان میں خول بہاکا طریقہ حسب سابق قائم رہے گا اور ہر گروہ عبرل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے قید یوں کو فدید دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور ہو جشم اپنی حالت پربر قرار ہیں گے اور حسب سابق اپنے خوں بہامل کر اداکریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدید دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور ہو نجارا پنی حالت پر بر قرار ہیں گے اور حسب سابق اپنے خوں بہا مل کر اداکریں گے اور ہر گردہ عدل
   وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور بنو عمر وبن عوف اپنی حالت پر بر قرار رہیں گے، حسب سابق اپنے خوں بہاادا کریں گے اور ہر گروہ عدل انصاف کے نقاضوں کے مطابق اپنے قیدیوں کو فدید دے کر چھڑ ائے گا۔



- اور بنوالنیت اپنی حالت پربر قرار رہیں گے۔ حسب سابق اپنے خوں بہاادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و
   انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے قید یوں کو فدیہ دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور ہنو اوس اپنی حالت پربر قرار رہیں گے۔ حسب سابق اپنے خوں بہااد اکریں گے اور ہر گردہ عدل و
   انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے قید یوں کو فدیہ دے کر چھڑ ائے گا۔
- اور اہل ایمان اپنے کسی مقروض کو نبیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے بلتھ قاعدہ کے مطابق فدیہ یا تاوان کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں گے۔
  - اور کسی مؤمن کے آزاد کروہ غلام کو کوئی دوسر امؤمن حلیف نہیں بنائے گا۔
- اور بیر کہ تمام اہل تقویٰ مومن متحد ہو کر ہر اُس شخص کی مخالفت کریں گے جو سر کثی کرے، ظلم، گناہ، تعدی سے کام لے یااہلِ ایمان میں فساد پھیلائے، تمام مسلمان متحد ہو کر ایسے شخص کی مخالفت کریں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کابیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- ان کوئی مؤمن کسی دوسرے مومن کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کرے گادر نہ ہی دہ کسی مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے گا۔
- اور الله کاذمہ (پناہ) سب کے لئے کیسال ہے۔ اونی مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے، اور مومن دوسر سے لوگوں کے مقابلہ میں باہم بھائی بھائی اور مددگار ہیں۔
- جود میں سے جو بھی ہمارا انتباع کرے گا سے مدداور مساوات حاصل ہوگی،نہ توان پر ظلم ہوگانہ ہی ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی۔
- ہ تمام اہلِ ایمان کی صلح برایر اور مکسال ہے ، کوئی مومن قبال فی سبیل اللہ میں دوسر ہے مومن کو چھوڑ کر وشمن سے صلح نہیں کرے گااور اسے تمام مسلمانوں کے در میان عدل ومساوات کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔
  - اور جو کشکر ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوگاس کے افراد ایک دوسرے کی جانشینی کریں گے۔
    - اللي ايمان كفارے انتقام لينے ميں ايك دوسرے كى مددكريں گے۔
    - 🕸 تمام متقی مسلمان اسلام کے احسن اور اقوم طریقہ پر کاربند رہیں گے۔
- اور مدینه کا کوئی مشرک قریش کے کسی شخص کو مال پاجان کا تحفظ نہیں دے گا نہ ہی مسلمانوں کے مقابلہ میں اس کی مدود جمایت کرے گا۔



- اور جو شخص کی مومن کو ناحق قتل کرے گااہے مقتول کے بدلے بطور قصاص قتل کیا جائے گا الآیہ کہ مقتول کا وارث خون بہالینے پر راضی ہو جائے۔اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔
- پروہ مسلمان جو اس معاہدے کے مندر جات کی تغیل کا اقراری ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہ ہر گز جائز نہ ہوگا کہ وہ کسی فتنہ انگیز کی حمایت کر بیااسے پناہ دے۔جو کسی ایسے مجرم کی حمایت کرے گایا سے پناہ دے گاوہ قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا مستحق ہوگا جس دن نہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔
  - 🚓 جب مسلمانوں میں کسی فتم کا تنازعہ ہو گااسے اللہ تعالی اور محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیاجائے گا۔
    - ا جب تک جنگ رہے گی، یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اخر اجات پر واشت کریں گے۔
- اوریہ کہ بنوعوف کے یہودی اپنے حلیفوں اور موالی سمیت مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق متصور ہوں گے ، یہوداپنے دین اور مسلمان اپنے دین پر کاربندر ہیں گے۔ البتہ جس نے ظلم یا گناہ کاار تکاب کیاوہ اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔
- اور بنو نجار کے یہودیوں کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔اور بنو الحارث کے یہود کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے اور بنو ساعدہ کے یہود کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔

  ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔
- اور بنو جشم کے یہودیوں کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے، اور بنو اوس کے یہودیوں کے لئے ہے، اور بنو اوس کے یہودیوں کے لئے ہے اور بنو تغلبہ کے یہودیوں کے لئے وہی کچھ ہے جو بنو عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔ البتہ جس نے ظلم یا گناہ (عہد شکنی) کاار تکاب کیا تووہ خود کواور اینے گھر انے کو مصیبت میں ڈالے گا۔
- اور جفنہ (بنو نقلبہ قبیلہ کی ایک شاخ) اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جوان کے اصل (بنو نقلبہ) کو حاصل ہیں۔ حاصل ہیں۔
- اور بنوشطیبہ کو بھی وہی مراعات اور حقوق حاصل ہوں گے جو بنو عوف کے یہود کے لئے ہیں اور بیہ کہ ہر ایک پراس معاہدے کی پابند کی لازمی ہے۔عہد شکنی نہ ہو۔
  - اور بنو ثقلبہ کے موالی کواصل (بنو ثقلبہ) کے حقوق حاصل ہوں گے۔

(خيالانج

- اور یہودی قبائل کی تمام ذیلی شاخوں کوان کے اصل جیسے حقوق حاصل ہول گے۔
- 😸 اور بید که ان میں سے کوئی فردمحمد (صلی الله علیه وسلم) کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گا۔
- اوریہ کہ کسی چوٹ یاز خم کابدلہ لینے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، جو کوئی خونریزی کامر تکب ہوگا تواس کا دبال اس پر اور اس کے گھر والوں پر ہوگا ورنہ یہ ظلم ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس (ظلم) سے بری الذمہ ہے۔
  - اور يبود يول يران كے مصارف كابار مو گاور مسلمانول يران كے مصارف كا
- اس معاہدہ میں شامل ہونے والوں کے خلاف آگر کوئی جنگ کرے گا تو تمام فریق متاثرہ فریق کی مدد کریں گ
- جر فریق دوسرے کی خیر خواہی کرے گا عہد شکنی نہیں ہوگی اور ہر مظلوم کی بھر حال جمایت و مدد کی جائے گا۔ گا۔
- جب تک جنگ رہے گی یہودی اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کے مصارف بر داشت کریں گے۔
  - اس دستاویز میں شامل لوگوں کے لئے حدود پٹر ب کا ندرونی علاقہ حرم کی حیثیت رکھے گا۔
- پناہ حاصل کرنے والا پناہ دینے والے کی طرح ہے، کوئی اسے ضرر نہیں پہنچائے گااور وہ خود عہد شکنی نہیں کرے گا۔ کرے گا۔
  - اللہ کسی پناہ گاہ میں رہنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو بناہ نہیں دی جائے گ۔
- اس معاہدہ کو تشلیم کرنے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہویا کوئی جھٹر اجس سے فساد کا اندیشہ ہو تو بیہ متنازعہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسُول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جائے گا۔اللہ کی تائید ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس دستاویز کے مندر جات کی زیادہ احتیاط اور وفاداری سے تعمیل کرے گا۔
  - اورید کہ قریش اور ان کے حامیوں کو بناہ نہیں دی جائے گا۔
  - اوریہ کہ یثرب پر حملہ کی صورت میں سب فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔
- ان مسلمانوں میں جواپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہوداس سے صلح کر لیں گے۔اگر یہود کسی ایسی صلح کی مسلمانوں کو دعوت دیں گے تو مسلمان بھی اس صلح کو قبول کرلیں



گے۔الا یہ کہ کوئی دین اور مذہب کے لئے جنگ کرے۔(اس سے صلح کی دعوت نا قابل قبول ہوگی) تمام فریق اسپنے اسپنے علاقہ کی جانب سے دفاع کے ذمہ دار ہوں گے۔

ﷺ مہاری ہے ہے مان کی موالی کواس دستاویز میں تحریر حقوق ومر اعات حاصل ہوں گے اور وہ بھی ا

اس دستاویز دالول کے ساتھ خالص و فاشعاری کابر تاؤکریں۔ قرار داد کی پابندی کی جائے عہد شکنی نہ ہو،
اس دستاویز دالول کے ساتھ خالص و فاشعاری کابر تاؤکریں۔ قرار داد کی پابندی کی جائے عہد شکنی نہ ہو،
زیادتی کرنے والا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہو گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس دستاویز کے مندر جات کی
زیادہ سے زیادہ صدافت اور و فاشعاری سے تعمیل کرے گا۔

دیورہ سے دیورہ سے دورہ معادر سے سے سورے ہے۔

سے نوشتہ (معاہدہ) کسی ظالم یا مجرم کے آڑے نہیں آئے گا (اسے اس کے جرم کی سز اسلے گی) جو جنگ کے

لئے نکلے گایا گھر میں رہے گا دونوں امن کے حقد ار ہوں گے ان سے مؤاخذہ نہیں ہو گا البتہ ظالم اور عہد

شکن اس سے مشتنیٰ رہیں گے۔جو فرد اس دستاویز کے مندرجات کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا تواللّہ تعالیٰاوراس کے رسُول محمدّ (صلی اللّہ علیہ وسلّم)اس کے نگہبان ہوں گے۔(1)۔

اس دستاویز نے مدینہ طیبہ میں امن و سکون کی بدیاد فراہم کر دی اور باشندگانِ شہر کے در میان ممکنہ اختلاف اور فتنہ فساد کے راستے بند کر دیئے۔ مختلف نظریات کے حامل تینوں گروہوں کے در میان باہمی تعلقات کی حدود متعین کر دی گئیں۔

#### اس معامدے کاخلاصہ بیرے:

ا۔ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ اور قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم ہیں، تمام امور میں آخری اور حتی فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ احکام اللی کے مطابق اور امت مسلمہ کے مفاد اور مصالح کی روشنی میں فیصلے صادر فرمائیں گے۔

ب ملہ مکرمہ کی طرح مکہ پنہ منورہ کو بھی حرم قرار دے دیا گیااور اس کی حدد دکی تعیین کر دی گئی۔ ح۔ تمام مسلمان مہاجر، انصار، عرب، غیر عرب، آزاد، غلام، امیر، غریب خواہوہ کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں اور کوئی سارنگ رکھتے ہوں سب ایک قوم ہیں، قبائلی اور علاقائی عصبیت کی جگہ اخوتِ اسلامیہ اصل قرار دی گئی۔

> (۱) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة ، دُاكمُر محمد بن محمد الى شهبه ج٢ص ٥٥-٩٥\_ سيرت اين مِشام ص٥٠١هـ ٥٠٣



- د۔ اس صحیفے سے قصاص کا حکم لا گو ہو گیااور انتقام کا سلسلہ بند ہو گیا، جرم کی سز اجماعت کی ذمہ دار می بن گئ۔ مجرم سے احکام اللی کے مطابق قصاص لینا لازم ہوا۔ اس طرح داخلی جنگیں اور قبائلی عداوتیں ختم ہو گئیں، اور ہر طرح کی عصبیت مٹ گئ۔
- ھ۔ اس معاہدے نے تمام مسلمانوں کو حالت امن اور حالت جنگ میں ایک ہی لڑی میں پرودیا، اسی طرح مدینہ کے رہائش دوسرے مذاہب کے پیروکار اور مسلمان امن وجنگ میں یکسال طور پر امن و امان بر قرار رکھنے اور حالات بہتر بنانے کے ذمہ دار قرار پائے۔ اس طرح اس جماعت کے افر اور خواہ کسی فدہ ب سے تعلق رکھتے ہوں) کے لئے معاشرے میں امن کے قیام کے لئے حقوق و فر ائض کا تعین کر دیا گیا۔ سب شہر کے دفاع، شہر میں امن وامان کی بر قراری اور شہری حدود کے احترام کے لئے جواب دہ بن گئے۔
- اس معاہدے نے دور جاہلیت میں عرب میں معروف اور تسلیم شدہ بعض ان امور کوبر قرار رکھا جن میں افراد یا معاشر ہ کی بھلائی مضم تھی، چنانچہ مہاجر مسلمانوں کی جماعت پراپنے تمام افراد کی طرف سے دیت اور جرمانے کی ادائیگی کی ذمہ داری رکھی گئی اور انہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بنادیا گیا۔ ہر قبیلہ پر بیذمہ داری عائد کر دی گئی کہ وہ اپنے قبیلہ کے سمی فرد کے جرم کی صورت میں دیت اور جرمانے کا ذمہ دار اور مسئول ہوگا۔

پناہ دینے کا حق بر قرار رکھا گیالیکن اس میں ایک شق بڑھادی گئی کہ قریش کے کسی مشرک یاان کے کسی م حمایتی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ان کی جان اور مال کا دفاع نہیں کیا جائے گا۔اس شق کے اضافے کا سبب محتاج میان نہیں۔

ز۔ مدینہ طیبہ کے باشندوں کے لئے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی آزادی پر قرار رکھی گئی۔اور یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی رضا مندی اور خوشی سے اسلام قبول کرناچاہے گا تواسے اس کا حق حاصل ہو گا اور اسے نہیں روکا جائے گا۔

#### ۵۔ تحویل قبلہ:

شروع شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، رسکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکر مہ میں نماز پڑھتے وقت اپنارخ اس طرح رکھتے کہ کعبہ اوربیت المقدس دونوں سامنے ہوتے تھے، آپ کی دلی آرزو تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، سی میں آپ کو اپنارخ مبارک بیت اللہ شریف



کی طرف موڑنے کا حکم ملا۔

قَلْ نَوْى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ رِفِي (المُحريم متهاراآسمان كى طون مُنهير مجير كر السَّمَا عِم فَكُنُولِينًا عَرَقِبُ لَةً وكيمنا ويه يسوم مراسي فيل كاط عبرك ترضها مفول وجهك شطر تميندر تهومنكر فاعمدينك توايامنه الْسَنْجِينِ الْحَرَّا مِرْوَحَيْثُ مَا كَتْنَعْدُ مَجِرَام رَقِينَ فَانْكَتِم الْحَرَّا مِرْمُ لِكَ جہاں ہواکرو( نازیر سنے کے دفت) اُسی سجد کی طر

فُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة ط

مُنكرلياكره (سورة البقرة\_آيت:١٣٨)

یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق نازل ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہو، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے یہودونصاری کے ان معترضین کی زبانیں گنگ ہو گئیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ "مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حالت و میکھو ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن عبادت کے وقت ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں،اگر ہم نہ ہوتے توا نہیں یہ بھی معلوم نہ ہو تا کہ وہ اپنی نماز میں منہ کس طرف کریں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیا ہواہے ان کادعویٰ توبیہے کہ وہ ملتِ ایر اھیم کے پیرو کار ہیں لیکن اراہیم کے تعبہ کی طرف رخ نہیں کرتے؟"

مسلمان دن میں پانچ مرتبہ اپنی نمازوں میں اپنے قبلہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہونے لگے، ان کے چرول کے ساتھ ان کے قلوب واز ہان بھی کعبہ رخ ہو گئے، توجہ کی بیہ وحدت مسلمانوں کی وحدت کی علامت بن گئی، ان کے قلوب کلمتہ اللہ، مدایت اللهی اور دین اسلام پر متحد و متفق ہو گئے۔ قبلہ کی تبدیلی مسلمانوں کے قلوب کا امتحان تھااور اللہ اور اس کی رسول پر ان کے غیر متز لزل ایمان کی آزمائش تھی، اطاعت اللى اوراطاعت رسُول يران كي استقامت كالحسين اظهار تھا۔ تحويل قبله كاايك واضح فائدہ يہ بھي ہواكہ منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔

رسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم نے بير اقدامات لئے تاكه مملكت اسلاميه ٹھوس ، يائيدار اور جداگانه بنیادول پر قائم ہو،امت اسلامیہ کواپنے نئے مشتقر (مدینہ منورہ) میں مکمل امن وامان حاصل رہے اور داخلی طور پران تمام ذرائع کاخاتمہ کر دیا جائے جس سے مختلف قبائل اور طبقات میں فتنہ و فساد تھیلنے کا اندیشہ تھا۔ حالات کوانتشار کا شکار بنانےوالے تمام امور کی مکنہ پیش بندی کے بعد رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



اندرونِ شہر اور مدّینہ کے قرب وجوار میں حکمت اور بہترین انداز میں وعظ ونصیحت کے ساتھ دعوت و تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔

کیکن قریش اور ان کے حامی پھر بھی چین سے نہ بیٹھ۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور قریش کی وجہ سے مکہ مکر مہ جیسے محرّم شہر کو خیر باد کہناان کے حسد و کینے میں کمی نہ کر سکا۔ان کے دلول میں برابر دشمنی اور عداوت کے شعلے بھو کتے رہے وہ آپ کو قتل کر کے اس شئے دین کا خاتمہ چاہتے تھے۔

مدید طیبہ کی طرف آپ کی ہجرت سے حالات کار خبدل گیا، ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر اسلام کا پیغام پھیلنے لگا، ان کا جذبہ انتقام اور جنون دیوانگی کی حدول کو چھونے لگا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے اقد امات سے سخت خطرے کا حساس ہونے لگا چنانچہ انہوں نے الن اقد امات کے برگ وبار اور ثمر ات کے حصول سے پہلے اپنی جدو جمد دو چند کر دی جو مسلمان مکہ میں ان کی قید میں سے ان پر ظلم وستم کے بہاڑ توڑنے لگے، شاید کہ وہ ان ستم رانیوں سے گھر اکر شرک و کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ مدینہ طیبہ کی چراگا ہوں کی طرف چور ڈاکو بھیجنے لگے تاکہ وہ مسلمانوں کے مویش لوٹ لیں ان کی کھیتیاں تباہ کر دیں اور جو پچھ ان کے ہاتھ لگے لے کر چہیت ہوجائیں۔ جس شخض کے بارے میں انہیں ذرا بھر شبہ ہوتا کہ وہ مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی سخت نگر انی کرتے تاکہ وہ قرآن اور اسلام طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے دور رکھنے سے واقف نہ ہو، ہر ذریعہ سے اس کو اس خیال سے بازر کھتے ، اسے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے دور رکھنے کے لئے ہر جنتن کرتے ڈراتے دھم کاتے ، مال ودولت کا لا پھے دیتے ، یاری دوستی کے حوالے دیتے۔

مسلمانول پریت الله کی زیارت، عمر ه اور حج کی ممانعت کروی گئے۔

حالات اسی ڈگر پر چلتے رہے مسلمانوں کو ان تکلیف دہ حالات سے عہدہ بر آ ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اب وہ حق کی سربلندی کے لئے جنگ کی اجازت کے خواہش مند تھے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہواور آزمائش میں مبتلا کمزور مسلمانوں کی خلاصی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کی تیاری میں مصروف تھے آزمائش میں مبتلا کمزور مسلمانوں کی خلاصی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کی تیز عیب دے رہے تھے۔ انہیں تیر اندازی، گھڑ سواری اور مباروں مقابلہ بازی کی مشقیں کروارہ تھے، اپناصحاب کو مدینہ طیبہ کے اردگر دکے تمام راستوں، وادیوں اور بہاڑوں سے واقف کرارہ تھے، تاکہ انہیں اردگر دکے حالات اور قبائل سے پوری واقفیت ہوجائے۔ اور آنے والے دنوں میں انہیں حالات سے شختے وقت کسی قتم کی دشواری نہ ہو۔ آپ مسلمانوں کی جسمانی، روحانی اور ایمانی دنوں میں انہیں حالات سے شختے وقت کسی قتم کی دشواری نہ ہو۔ آپ مسلمانوں کی جسمانی، روحانی اور ایمانی



تربیت فرمارہے تھے، اس تربیت اور تیاری سے تمام مسلمان امت واحد بن گئے، یکجان ویک قالب، ہر لمحہ اپنی جان اور مال کو اعلائے کلمتہ اللہ کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار۔

اس مرحلہ بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ایا (چھوٹے چھوٹے فوجی دستے) روانہ کرنے گئے۔
بعض او قات آپ خود بھی تشریف لے جاتے، جنگی حکمت عملی کے تحت فوجی دستوں نے گرانی اور نقل و
حرکت شروع کردی، یہ سب کارروائیاں بدرسے پہلے تھیں۔بدر نے ان سر گرمیوں کا خاتمہ کر دیااور نئی راہیں
کشادہ کردیں، غزوہ بدر کے بعد فتح و کامر انی کے نئے ابواب رقم ہونے گئے۔اب ہم اس مبارک غزوہ کے مختلف
پہلووں کاذکر خیر شروع کرتے ہیں۔





# غزوه عبدر كاليس منظر

رسُول الله صلى الله عليه وسلم كي مدينه طيبه كي طرف ججرت اور واقعه عنظله (جس مين مسلمانول كے ہا تھوں عمر والحضر می مارا گیا) کے در میان تقریباً پندرہ مہینے گذرے ، اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الت کی تشکیل فرمائی اور ان کے وطن مکہ پنہ منورہ کو ایمان ، اخوت اور فد اکاری کے جذبات سے مالامال کر دیا۔ تمام لوگول کو ایک شریعت پر جمع کر دیا اور مساوات قائم کر دی اور ار د گر دے قبائل (جُہینہ ، بنی اور ضمر ہ) کو معاہدوں میں شریک کرلیایاوہ حسب خواہش اسلام میں داخل ہو گئے ،اہل مکہ کی شام کی طرف تجارت بند ہو گئی یا اختتام کے قریب جائیجی اس طرح اہل مکہ کی گردن مسلمانوں کے شکنچے میں کھنس گئی، کئی چھوٹے غزوات میں حضور صلی الله علیه وسلم خود به نفس نفیس شریک ہوئے اور صحابہ کو گشتی دستوں کی صورت میں ادھر ادھر روانہ فرمایا، اگرچہ ان غروات اور سر ایا میں عموماً جنگ کی نوبت شیں آئی تاہم قریش اور حجازی قبائل کو علم ہو گیا کہ مسلمان "جھیلواور پر داشت کرو" کی کیفیت سے نکل چکے ہیں اب وہ عسکری اور اقتصادی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں۔مدینہ طیبہ اور اس کی چراگا ہوں پر غارت گروں کے حملے بند ہو گئے ہیں۔مسلمان نہ صرف اپنے غصب کردہ حقوق کی بازیابی کے لئے تیار ہیں بابحہ وہ رسُول الله صلی الله علیہ وسلم کے قاصدوں اور مبلغوں کے تحفظ پر كمربسة بيں اور اسلام قبول كرنے والول كى راہ ميں روڑے اٹكانے والول سے دوبد و مقابلہ كر سكتے ہيں۔ يہ چار سرايا (۱) اور چار غزوات، (۲) غزوہ بدر اور اس کے بعد و قوع پذیر ہونے والے غزوات و سر ایا کی تمہید تھے۔ اور مسلمانوں کے لئے بڑے بڑے معرکوں میں شامل ہونے کی تربیت اور مشق کا درجہ رکھتے تھے، ان ابتدائی غزوات وسرایا ہے مسلمانوں پرنے حقائق منکشف ہوئے انہیں کھود کریداور جراعت وبہادری کاسبق ملا، مدینہ

<sup>(</sup>۱) سریه عهمزه بن عبدالمطلب، سریه عبیده بن الحارث، سریه عسعد بن ابی و قاص اور سریع نخله ـ (۲) غزوه ۶ و دّان ، غزوه ۶ بواط ، غزوه ۶ بدرالاولی اور غزوه ۶ العشیر ه ـ



طیبہ کے اردگرد آباد قبائل کے علاقوں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات سے آگاہی ہوئی۔ بسااہ قات اس قتم کی فوجی مہمول سے الن قبائل کے لوگوں سے ربط و تعلق بڑھا، اس میل جول کے نتیجہ میں کئی قبائل اسلام میں داخل ہوئے یاوہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اب مکہ ینہ طیبہ اور اس کے اردگرد دو قتم کے لوگ سے (۱) مسلمان ، (۲) مسلمانوں کے حلیف۔ صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے اردگرد صحرامیں گشت پر رہتے گویا یہ اعلان تھا کہ اب امت مسلمہ کے اقتدار کا سورج طلوع ہورہا ہے اور اس کی نور انی شعاعیں پوری آب و تاب سے اعلان تھا کہ اب امت مسلمہ کے اقتدار کا سورج طلوع ہورہا ہے اور اس کی نور انی شعاعیں پوری آب و تاب سے روئے زمین کو منور کرنے والی ہیں۔





# غزوہ بدر الکبری کے اسباب

غزوہ بدر کو "بدر العظلی" "بدر القتال" اور "بدر الفر قان" بھی کہاجا تاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو ادوار میں فرق کر دیا (ایک می دور جس میں قبال کی اجازت نہ تھی دوسر امدنی دور جس میں قبال کی اجازت نہ تھی دوسر امدنی دور جس میں مشر کول سے قبال کی اجازت دے دی گئی) اس غزوہ سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا یہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمان منظم اشکر کی صورت میں کفار مکہ کے مقابلے میں آئے اس سے پہلے مسلمان کسی قشم کی مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ صرف تبلیغ دین میں مصروف تھے، انہیں قبال کی اجازت نہ تھی یہاں تک کہ بہ آیت کر بہہ نازل ہوئی:

أَذِنَ لِلنَّنِيْنَ يُتَكُونَ بِإِنَّهُمُ ظُلِمُواْ جَيْلان كَرَوَاهُ وَالنَّى مِانَ مِأْكُولِهِ التَّهُ الْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ فَهِ لَقَنَ يُرُ ﴿ كَيْكُ أَيْظِمْ مُوالِمَاكُ وَلَا يَعْوَاهُ وَالْمَاكُ وَلَا

(سورة الحجرآيت: ٣٩)

اب الله تعالیٰ کی مثیت کے مطابق ایک مخصوص مقام اور وقت میں معرکہ کے تمام اسباب جمع ہوگئے، نور وایمان کا لشکر جنگ کا ارادہ کئے بغیر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ادھر مکہ سے کفر و ظلمت کا لشکر ابوسفیان کے تحفظ کے لئے چل پڑا۔ جن اسباب اور واقعات نے غزوہ بدر کا وقوع یقینی اور حتمی بنا دیا آئیس ہم مخضراً یوں بیان کر سکتے ہیں۔

۔ حق پرست مسلمانوں اور باطل پرست کا فروں کے در میان انقلابی تبدیلی، مسلمانوں کا نرمی اور بر داشت کروگی حالت سے نکلنا، دعوتِ اسلام کا جہاد سے منسلک ہونا، مشرکین مکہ ّ کے ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت، خصوصاً ان کمزور مسلمانوں کے دفاع کی کوشش جو کفارِ مکہ آگی قید میں تھے اور بے پناہ مظالم کا شکار ہور سے تھے۔

۲۔ ہجرت کے بعد مشر کین مکہ کا مسلمانوں کے گھر وں اور مال ودولت کو اپنے قبضہ میں لے لینا، مسلمانوں کا اپنے اموال کی کلی یا جزوی بازیابی کی تدبیر کرنا۔

۳۔ قریش کابی شدیداحساس کہ ان کے گرد خطرات بڑھتے جارہے ہیں، مسلمان مدینہ میں ایک ٹھکانہ تلاش



کر چکے ہیں۔انصار رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کونہ صرف پناہ دے چکے ہیں بلحہ وہ اسلام کے دفاع کے لئے جانی اور مالی ہر قربانی دینے کو نثیار ہیں۔

ار نبی کرنیم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کی شام کی طرف جانے والی اس تجارتی شاہر اہ پر کنٹر ول اور علیہ حاصل کر چکے ہیں جو ان کی تجارت میں شہر گ کی حیثیت رکھتی تھی۔ قریش کے لئے اس سے صرف نظر کرنانا ممکن تھا۔

۵۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایا بھیجنا اور بعض غزوات میں خود تشریف لے جانا تاکہ مدینہ طیبہ کے ماحول سے وا تفیت پیدا کی جائے۔ دشمن کے عزائم سے باخبر رہا جائے اور اردگر دکے قبائل سے تعلقات استوار کئے جائیں۔ یہ اور ان جیسے کئی اسباب ایسے تھے جن سے صاف پیتہ چل رہا تھا کہ معرکہ آرائی بیتی ہے۔ ارشادربانی ہے:

ادر دائس وقت کو یا دکرہ جب ضرائم سے وعڈ کرتا تھا کہ
ابوسنیان اور ابوجہ کے ، ددگرہ ہوں سے ایک رو ہما اللہ در مرخ بہوطیخگا اور تم طیتے تھے کہ جو قافلہ بے دشان میں شوکت رافعی کے بہتھ اس کے اور خواج بہتا تھا کہ
اپنے ذبات میں کو قائم کی کے اور کا فروں کی جو کا طرکہ مینیک ہے
تاکہ بچکو بچ اور چھوٹ کو مجھوٹ کر دے ۔ گو ممشرک ناخوش ہی ہوں ﴿

دَادُيَعِكُ كُمُّ اللهُ الْحُدَى الطَّلَاِهُ تَيْنِ

اَنَهُالكُمُّ وَتُوَدُّوْنَ اَنَّ عَيْرَدُ ابِ

الشُّوْلَةِ تَكُوُّ لَكُمُّ وَيُولِي يُلِاللهُ اَنْ

يُخِيَّ الْحَقِّ بِكِلِمْتِهِ وَيَقَطْحَ دَابِرَ

الْكُفِرِيْنَ فَ

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُنْظِلَ الْبَالِطِلَ وَلَوْ

كَرِهَ الْمُجُومُونَ فَيْ

(سورة الانفال-آيت ٧-٨)

خلاصہ بحث بیہ ہے کہ کفر واسلام کے لشکروں میں جنگ ضروری ہو پی تھی کیونکہ اسلام اور کفر کے نظریات اور اہداف ایک دوسر ہے سے قطعی مختلف تھے، اسلام اور کفر، شرک، ظلم کے مابین سمجھو نہ نا ممکنات میں سے تھا، مسلمانوں کا ولین ہدف یہ تھا کہ جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے خواہ اس راہ میں کتنی جدو جہد کرنی پڑے اور قربانیاں دینی پڑیں۔ جبکہ مشرک ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے میں کتنی جدو جہد کرنی پڑے اور قربانیاں دینی پڑیں۔ جبکہ مشرک ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ تاکہ ان کے مفاوات پر زدنہ پڑے، مکہ اور پورے جزیرۃ العرب میں ان کا اثرور سوخ بر قرار رہے، اس لئے انہوں نے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا، مسلمانوں کے اموال اور حقوق کو دبائے بیٹھے تھے، وہ ہر ذریعہ سے



رسُول الله صلی الله علیه وسلم کے جال نثاروں اور مددگاروں کو خوف زدہ کر رہے تھے۔ اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نیست و نابود کرنے کی فکر میں غلطاں تھے، ان حالات میں ضروری تھا کہ رسُول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیر قیادت ایسے مؤثر اور حربی نوعیت کے اقد امات کئے جائیں جن سے ان ظالموں کو احساس ہوجائے کہ مسلمان مزید خاموش نہیں رہیں گے بلعہ ان کوان کے ظلم کا مزہ چکھائیں گے اور ان کی تجارت کو معطل کردیں گے، مسلمان ان کی تجارتی وا قضادی سرگر میاں ختم کر سکتے ہیں۔ اور جب چاہیں ان کے تجارتی قافلوں کو روک سکتے ہیں۔ یہ سب مکہ کے باسیوں کے مظالم اور اعمال کا فطری اور منطقی نتیجہ تھا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا سنگد لانہ رویہ اسی کا متقاضی تھا۔ اس پس منظر سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا سنگد لانہ رویہ اسی کا متقاضی تھا۔ اس پس منظر سے واقفیت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اسے ڈاکہ زنی خیال کر تاہے تواس کی روسیاہی محتاج دلیل نہیں۔ در حقیقت یہ توانی اور مطلم کھل ظلم کے مقابلے میں عدل وانصاف پر مبنی رد عمل تھا۔





# غزوه بدرالكبرى مضان ٢ ج

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم غزوہ العشیرہ میں قریش کے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے کے تعاقب میں روانہ ہوئے لیکن قافلہ آپ کے پہنچنے سے چندروز پہلے وہاں سے نکل گیا، حضور صلی الله علیہ وسلّم اپنے صحابہ کے ساتھ والیس مدینہ تشریف لے آئے اور قافلے کی واپسی کا انتظار کرنے گے اور شام سے قافلے کی واپسی کا انتظار کرنے گے اور شام سے قافلے کی واپسی کے متعلق خبروں کے حصول کا انتظام فرمانے بگے، اس سلسلہ میں آپ نے حضر سے بسبس کو بطور جاسوس روانہ فرمایا تاکہ وہ اس قافلے کے بارے میں مصدقہ خبر لائیں۔ جناب بسبس واپس آئے اور انہوں نے ابوسفیان کی قیادت میں ایک عظیم تجارتی قافلہ کی شام سے واپسی کی خبر سنائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ قافلہ شجارتی سامان سے لدے ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل ہے اور اس کی حفاظت کے لئے تمیں یاچالیس افر ادساتھ جیں جن میں مخرمہ بن نو فل اور عمر وبن العاص بھی شامل ہیں۔

مسلمانوں نے موقع غنیمت سمجھااور مکہ مگر مد میں ان سے بالجر چھنے گئے اموال، کاروبار اور گھروں کے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کی صورت نظر آنے لگی۔ ابوجہل وغیرہ جیسے ظالم و جایر قریشیوں نے مسلمانوں کے گھروں اور جمع پونجی پر قبضہ کر لیا تھا۔

مسلمانوں کا قافلے کے تعاقب میں نکانا ڈاکہ زنی اور چھینا جھپٹی کے لئے نہیں جیسا کہ بدنیت مستشر قین نے سمجھا ہے بلعہ یہ جنگی کارروائی تھی جے تمام آسانی شریعتوں میں مشروع کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں عصر حاضر میں بھی حالت جنگ میں ایسی تمام کارروائیاں صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ یہ قافلہ کن لوگوں کا تھا؟ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں سے ہر زیادتی روار کھی تھی،ان کے مال چھین لئے تھے اور انہیں ان کے گھر وں سے زکال دیا تھا، یہ مسلمانوں کے ایسے دشمن تھے جنہوں نے اس عداوت سے بھی بھی دست بر دار ہونا گوارانہ کیابلتہ ان کی عداوت روز افزوں رہی، وہ مختلف قبائل کو مسلمانوں سے دشمنی پر اکساتے رہے اور ان کا یہ تجارتی مال مسلمانوں کے ہی خلاف استعال ہو تا تھا۔ کیا یہ انصاف کی بات نہ تھی کہ ایسے دشمنوں کا زور توڑ نے کے لئے ان کے بعض اموال پر غلبہ حاصل کر لیا جائے ؟ آج کے دور میں ہر مملکت اسے جائز سمجھتی ہے کہ حالت جنگ میں دشمن کے تمام اموال کو ضبط کر لیا جائے ، چہ جائیکہ وہ مال ان اموال کے بدلہ میں ضبط کیا جارہا تھا جو اہلِ مکہ مسلمانوں سے زیر دستی چھین ہے کہ چھی۔



#### مدينة المال المناها المالية ال

رخول الشعل الشعيد على خاس يداندا فالدار قا فك توقب كاد عود كادرا شاد

117:

" درار المتدر رسة المارك

كانظراك الدائي إياليا الزارية المالى ألمانيك عرب المالا مورج ووفرا على المالي على الشعلية وتم إدراب ك على خالاً أله الم ك بِالْدُ فِي الْمُلْكِّنَا لَا لَا لَا لِي الْمِنَامِ لَوْ فَالْمِ لَا لِمَا الْمُنْ الْمِنْ الْمُلْكَ بِلَحْ لَكُوْ おれりをこととは、はいいとしているからないないとは、これにはいいいというというと ح كولي رادي به لا لكن أن ليذاك بالديم المريد من بيه مديد المايد لا تاكم المريد المريد

معريس داشت كامشك تل على الله الماري الماري المان المعلى عبدالله المعراب المدين المعادية المعادية المعادية 到来到了智利的机二子了也到来的知识的通识的上去到出人人工的机也是一大的 لاه فخوالا في فين بر بيه لا يديد لله المديد المعالمة بر مله المالي المالية المالية المالية المالية المالية الم 

معن البابه المحديد على قرارجول تصليف الالكاراء بدلا مؤاد المحالة الماليات خاسالان بير كالمن بيراياني شهد صينة الماليزاماك المحقية حديمان بدني المايان المحديد من المنب الما المنافع مقداند كايه على الله على المنابعة عيد والما الله على الله على الله على الما المعالمة الما المام الم خدىدىيى ئىكدىدكى كىدى بىلىدى بالمائية كالمائية كالمالية كالمالية

يره عددايت يل ب خور على الشعيد كم خداره على غابوين كالتنافر الولايان العدارين



تیرہ تھی، آپ نے اس پراظہار مسرت کرتے ہوئے فرمایا''یہ تعداد طالوت کے اس کشکر کی تعداد کے برابر ہے جس نے ان کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا''۔

حضرت پر اءبن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے اور عبد اللہ بن عمر کوبد رکے دن کم سن قرار دیا گیا،بد رمیں مهاجرین ساٹھ سے اور انصار دوسوچالیس سے زائد تھے۔ (صحیح ابنخاری)

مهاجرین میں سے تین حضر ات غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا ا۔ حضر ت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اہلیہ محتر مہ حضر ت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمار داری کے لئے غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دی تھی، اسی بیماری میں حضر ت رقیہ کا انقال ہو گیا تھا۔

۲۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زیدر ضی اللہ عنهما، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش کے قافلہ کی ٹوہ لینے کے لئے بھیجاتھا، یہ حضرات غزوہ کے اختیام کے بعد واپس آئے۔

انصارمیں سے درج ذیل حضرات پیچے رہے اور مال غنیمت کے حقد ار قرار پائے۔

ا۔ ابو لبابہ بن عبدالمنذر، رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے انہیں مقام "الروحاء" سے مدینہ طیبہ پر اپنا نائب بنا کرواپس بھیج دیا۔ قبل ازیں آپ این ام مکتوم رضی الله عنه کوروائگی سے قبل نمازوں کی امامت کے لئے مقرر فرما چکے تھے۔

۔ ۲۔ عاصم بن عدی العجلانی رضی اللہ عنہ ، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے انہیں بھی ''الروحاء'' سے قبالور مَدینہ طیبہ کی بالائی آبادی براینائب بنا کرواپس بھیج دیا۔

سا۔ الحارث بن حاطب العمری رضی الله عنه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الروحاء سے انہیں کسی ضروری کام کی انجام دہی کے لئے بنوعمروبن عوف کی طرف روانہ فرمایا تھا۔

سم۔۵ الحارث بن الصمتہ اور خوات بن جبیر رضی الله عنهما، دونوں حضر ات کو ہڈی ٹوٹے اور زخمی ہونے کی وجہ سے الروحاء سے واپس جھیج دیا گیا۔

۲۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ، انصار کے گھر انوں میں جاجا کر لوگوں کوبدر کی طرف نکلنے کی ترغیب دیے رہے خود بھی شرکت کے خواہش مند تھے چنانچہ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگرچہ سعد بدر میں حاضر نہیں ہوئے لیکن وہ شرکت کے بہت خواہش مند تھے "آپ سانپ کے ڈینے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے بعض روایات میں ہے کہ جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنھماکو بھی مالِ غنیمت سے حصة دیا گیا، بعض روایات میں ہے کہ جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنھماکو بھی مالِ غنیمت سے حصة دیا گیا،





وادی کے در میان مسجد عر کش اور مقابر شهداء



پرانا کنوال جس میں مقتولین قرایش کے لاشے ڈالے گئے ع



اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کم سنی کے باوجو دبدر میں شریک ہوئے اور انہیں بھی مال غنیمت سے حصتہ ملا ۔اسی وجہ سے اہلِ بدر کی تعداد میں اختلاف ہے۔

دورانِ سفر حبیب بن ساف اپ مسلمان عم زادوں کے ساتھ جنگ میں شرکت اور مالِ غنیمت کے حصول کے لئے حاضر ہوا، حبیب مشرک تھالیکن پوابہادر ، جی دار ، جنگجو اور مرد میدان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا "تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو" کہا نہیں ، آپ نے اسے واپس بھے دیا اور فرمایا "ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لیتے "پھر یہ دوسر گابار حاضر ہوا آپ نے اس سے پھر وہی سوال کیا" کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو" کہا نہیں ، آپ نے اسے دوسر کی مرتبہ بھی واپس بھی دیا ، پھر تیسر کی بار حبیب حاضر ہوا اور جنگ میں شرکت کی اجازت چاہی ، آپ نے تیسر کی بار دریافت فرمایا "کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو ، عرض کیا ہال ، اور کلمتہ شمادت پڑھا آپ نے اس کی شرکت کی درخواست منظور فرمالی ، حبیب نے بدر میں زبر دست معرکہ آرائی کی بھش محد ثین کہتے ہیں کہ حبیب بن درخواست منظور فرمالی، حبیب نے بیس کہ حبیب بن ایسان مقام "روحاء" میں مسلمانوں سے حالت اسلام میں ملاء یہ روایت عقلی اور منطقی اعتبار سے زیادہ درست ہے اس روایت کا اس روایت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تیسر کی مرتبہ انگر اس میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تیسر کی مرتبہ انگر اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تیسر کی مرتبہ آلہ در دوحاء "میں ہوئی ہو۔ اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تیسر کی مرتبہ آلہ در دوحاء "میں ہوئی ہو۔ اسلام میں شمولیت کی اجازت مرحمت فرائی۔ ممکن ہے حبیب کی تیسر کی مرتبہ آلہ در دوحاء "میں ہوئی ہو۔

اس روایت سے ہمیں (مسلمانوں کو) یہ عظیم درس ملتائے کہ مُشر کول کے خلاف مشر کول سے مدد ہیں لینی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن بیاف کی پیش کش یہ ارشاد فرما کر ٹھکرادی کہ "ہم المل شرک کے خلاف اہل شرک سے مدد نہیں لیتے" ہم صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و نصر ت پر اعتاد اور توکل کرتے ہیں۔ آپ نے حبیب کی پیش کش مستر دکر دی اور رہتی دنیا تک امت مسلمہ کویہ عظیم اور بے مثال سبق دیا کہ جو شخص اللہ بر کماحقہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشرکوں اور کا فروں کی مدد سے بے نیاز کر دیتا ہے، اساللہ تعالیٰ کی تائید و نصر سے حاصل ہوتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ستر او نٹول پرباری باری سوار ہو کر اپناسفر جاری رکھا،
ایک اونٹ پر تین یا چار افر ادباری باری سوار ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضر سے علی بن ابنی طالب اور
حضر سے مر ثد بن ابنی مر ثد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے ، دونو حضر اسے نے گذار ش کی کہ ہم پیدل چلیں
گے اور آپ اونٹ پر سوار رہیں، آپ نے ارشاد فرمایا "تم پیدل چلنے میں مجھے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ یہ بات
ہے کہ مجھے اجرکی ضرورت نہیں اور تمہیں اجرکی ضرورت ہے "۔(1)

(۱) منداحد البرزار



حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ اور عادت مبار کہ تھی کہ اپنے صحابہ سے کسی طور ممتازر ہنا پسند نمیں فرماتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے لئے بمیشہ اسوہ حسنہ اور بہترین طرز عمل کی لازوال مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ حضرت حمزہ، زید بن حاریث، ابو کبشہ اور انسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک اونٹ پرباری باری سوار ہوتے تھے۔

۔ حضرت عبیدہ بن الحارث، طفیل بن الحارث، حصین بن الحارث اور مسطح بن اثاثہ باری باری عبیدہ کے اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔

حضرت معاذبن رفاعہ انصاری اپنوالد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حضر ت رفاعہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہمر اہ تھے جب بم "الروحاء" سے پیچھے "البرید" میں شخص ہمار الونٹ واہا ندہ ہو گیا، میں نے دعا کی "اے اللہ!اگریہ اونٹ ہمیں مدینہ طیبہ تک لے گیا تو میں اسے تیرے لئے ذی کر دول گا"ہم اسی طرح کھڑے تھے کہ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا "تمہیں کیا ہوا"؟ ہم نے گذارش کی اونٹ ناکارہ ہو گیا ہے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، وضو فرمایا پھر وضو کے باقی ماندہ پانی میں کلی فرمائی اور ہمیں اونٹ کا منہ کھولنے کا فرمایا آپ نے اونٹ کے منہ میں قدر سے پانی ڈالا، پھر اس کے سر، گردن، گدی، کوہان، کو کھول اور دم پروہ پانی ڈالا اور یہ دعا فرمائی "اللہ علیہ و سلم روانہ ہو گئے ہم بھی اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ کے منہ میں قدر سے پانی ڈالا اور یہ دعا فرمائی "اللہ علیہ و سلم روانہ ہو گئے ہم بھی اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ چل پڑا ہم نے ہمیں دیکھا تو ہنس دیے، ہم اسی طرح سوار بدر تک آئے، پھر سب سے آگے تھار سُول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے قرام بھر اس کے منہ ہم بدر (۱) کے قریب تھے ہمار الونٹ پھر پیچھ گیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے ذی کر کے اس کا گوشت جب ہم بدر (۱) کے قریب تھے ہمار الونٹ پھر پیچھ گیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے ذی کر کے اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا۔ (صد قد کر دیا۔ (۲)

عرق الظبیه میں صحابہ کوایک آدمی ملاء انہوں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھااور اسے کہا کہ رسوُل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرواس نے پوچھا کیا آپ اللہ کے رسوُل ہیں؟ رسوُل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاباں، اس آدمی نے کہا:

<sup>(</sup>۱) اصل روایت میں "بدر "کا لفظ ہے، یہال" مدینہ "زیادہ مناسب معلوم ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>٢) اسے البز ارنے روایت کیاہے، طرانی نے بھی اس روایت کا بعض حصة روایت کیاہے۔



اگر آپ اللہ کے رسمول ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری اس او نٹنی کے بیٹ میں کیا ہے؟ یہ س کر سلامہ بن سلمہ این وقش آگے بوٹھے اور اس سے کہا" رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو میر ہے پاس آؤمیں تمہیں بتا تا ہوں، تو نے اپنی او نٹنی کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے بیٹ میں تیر ایچہ ہے، رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا خاموش رہو تم نے اس آدمی سے مخش بات کہی اور سلامہ سے منہ موٹ لیا۔ (۱)

مسلمان اسی طرح محوسفر رہے یہاں تک کہ "اصفر اء" کے قریب وادی فران میں پہنچے، یہاں لشکر نے پڑاؤ کیا، یہاں مسلمانوں کو خبر ملی کہ قریش قافلے کی حفاظت کے لئے نکل چکے ہیں،اس قافلہ میں قریش کے ہر گھر انے کاسر مایدیامال تجارت تھا۔

حالات نےبالکل نیارخ اختیار کرلیا، مسلمان قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے جس کے ساتھ تمیں یا چالیس محافظ تھے، اب قریش کے عظیم لشکر سے مقابلہ آرائی کا امکان پیدا ہو گیاجو پوری طرح کیل کا خے سے لیس تھا، قریش اپنی دولت اور رگ حیات (شاہر او تجارت) کے تحفظ کے لئے بلاامتیاز سب کے سب بدرکی طرف بڑھتے چلے آرہے تھے، شام کی تجارت اور تجارتی قافلوں کی مخاطت آمدور فت ان کے نزدیک سب سے اہم چیز تھی۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے یہ صورت حال غیر متوقع اور چو نکادیے والی نہ تھی کیونکہ الله تعالیٰ نے آپ سے دومیں سے ایک گروہ پر غلبہ عطافر مانے کا وعدہ فرمایا تھا قافلہ یالشکر، جنگ آپ کے لئے خلاف توقع نہ تھی اور آپ قافلے یالشکر میں سے کسی ایک پر غلبہ کے حصول کے لئے نصر سے اہلی پر یقین کامل رکھتے تھے تاہم آپ نے اس سلسلہ میں مسلمانوں اور ان کے امر اء و حکام کے لئے مثالی اسوہ حسنہ چھوڑال اس نئ صورت حال کے لئے آپ نے لوگوں کو تیار کیا تاکہ وہ بر ضاور غبت، نصر سے اہلی پر کامل بھر وسہ کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی اور اعلائے کلمتہ اللہ کے لئے آپ جسم و جان کے نذر انے پیش کریں۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے نئی صورت حال کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا تاکہ ان کے خیالات معلوم ہول اور اس فیصلہ کن گھڑی میں جس نے جزیرۃ العرب ہی کی نہیں

<sup>(</sup>۱)سیرت این بشام ص ۱۱۳\_



پوری دنیا کی تاریخ کار خبد لناتھاان کے جذبات واحساسات سے آگاہی حاصل ہو، یہ معرکہ قریش، مشرکین مکہ اور مکہ ومکہ یہ عارت کے اردگرد آباد قبائل اور مسلمانوں کے در میان تعلقات کو نئی جہتیں دینے والا تھا، اسے المّت مسلمہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہونے والی تھی، اس معرکہ نے ایسے واضح نقوش چھوڑے جن کی تابانی میں دیگر اقوام کے فیصلہ کن مراحل دھندلا گئے۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم نے صحابہ کرام کو قریش کے نکلنے کی خبر دی، متوقع جنگ کے بارے میں مطلع فرمایا اور دریافت فرمایا، تم کیا کہتے ہو تہمیں قافلہ پر قبضہ پسندہ یا اشکر کاسامنا ؟ بعض حضرات نے قافلے کے لئے اپنی پسندید گی کا اظہار فرمایا، بعض حضرات عرض گذار ہوئے" یارسُول الله ! آپ نے ہمیں جنگ کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا ہوتا تاکہ ہم تیار ہوکر آتے" ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا"یارسُول الله! قافلے کی فکر کریں دشمن کو چھوڑ دیں"

(سورة الانفال آيت : ۵)

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نئی صورت حال سے آگاہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا۔"لوگو! مجھے مشورہ دو"حضرت صدین آکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بہت اچھی گفتگو کی اور مسلمانوں کے ہر قربانی کے لئے تیار ہونے کی نوید سائی، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر مہاجرین مسلمانوں کی قوت و ثابت قدمی کاذکر کرکے آپ کو مطمئن کیا اور عرض گذار ہوئے "یارسُول اللہ! یہ قریش اور ان کے سرغنے ہیں آپ قدم بردھائیں تیاری کریں بخدا ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں"رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا "لوگو! مجھے مشورہ دو"اب حضرت مقداد بن عمر ورضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا"یارسول اللہ! اللہ کے تھم کے مطابق چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ ویں گے جو بنو اسر ائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ "آپ اور آپ کا رب جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل دیں گر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں ہم تھی آپ کے ساتھ مل



حبشہ کاایک مقام) تک لے جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی معیت میں د شمنوں سے جنگ کرتے جائیں گے بہال تک کہ ہم وہاں پہنچ جائیں"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیالات سن کر ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔(۱)

اس کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا" لوگو! جھے مشورہ دو"آپ کاروئے سخن انصار کی طرف تھا کیونکہ انہوں نے بعت انہوں نے بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیعت انہوں نے بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیعت علاقے اور اپنے گھروں میں آپ کے شحفظ اور جمایت ود فاع پر بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیعت عقبہ میں عرض کیا تھا "یارسول اللہ! ہم آپ سے بری الذمہ ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں جب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے ہم ہراس چیز سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں"۔

مهاجرین صحابہ کی گفتگو سننے ، ان کے جذبات اطاعت سے واقفیت کے بعد جب آپ نے پھر ارشاد فرمایا ''لوگو! مجھے مشورہ دو''انصار سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم ان کی رائے سننے کے خواہشمند ہیں اور آپ کابار بار مشورہ طلب فرمانا انہیں کی خاطر ہے ، تب حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی پارسول اللہ! شاید آپ ہماری رائے جا نناچا ہے ہیں ؟ آپ نے فرمایا ہال ، حضرت سعدرضی اللہ عنہ گویا ہوئے :

"یارسُول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے آپ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت کی گواہی دی ہے اور ہم نے اس پر آپ سے وعدے کئے ہیں، ہم نے آپ کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرنے کے پختہ بیان باندھے ہیں، یارسُول اللہ! جد هر آپ کاار ادہ ہے آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے آگر آپ ہمیں اس سمندر پر آپ کے ساتھ مبعدر میں داخل ہو جائیں گے، ہمارا کوئی ایک جا ئیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے، ہمارا کوئی ایک فرد بھی پیچھے ہمیں رہے گا۔ ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، ہم گھسان کی جنگ میں صبر کرنے والے ہیں۔ مقابلے کے وقت سے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ایک کار گذاری دکھائے گا کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ اللہ کی رکت سے ہمیں ساتھ لے کرروانہ ہو جائیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) سیرت این هشام ص ۱۱۳ ـ ۲۱۵ (۲) سیرت این بشام ص ۱۱۵



باعظمت قائد جانتا ہے کہ سپاہی اور مجاہد کو جب اپنے موقف کی حقانیت اور صدافت پر مکمل اطمینان ہوتا ہے تووہ اس کے حصول کے لئے بڑے بڑے معرکوں میں دیوانہ وار گھس جاتا ہے۔ یہ حق وانصاف کی ظلم و عدوان کے خلاف جنگ تھی، اس سے حق کی حقانیت اور باطل کا ابطال واضح ہونا تھا، یہاں بر ضاور غبت فتح یا شہادت کے حصول کے لئے دل وجان کی بازی لگانی تھی، معرکہ بدر میں اسلامی لشکر انہیں خوبیوں سے آراستہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لئے جان ومال کے نذرانے پیش کرنے پر تیار تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی دولت سے مالامال تھے، انہوں نے اپنے وعدے نبھائے ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصر سے میں سرگرم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے عہد و پیان پورے کرتے رہے۔ رضی اللہ عضم ور ضواعنہ۔

یہ مسلمانوں کے قائد اور اس کے جاں نثاروں کی سر فروشی کی داستان تھی حالا نکہ اسی دور میں فارس و روم کے کشکریوں کو دورانِ جنگ زنجیروں سے باندھ دیاجا تاتھا تا کہ وہ فرار نہ ہوجائیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سعدر ضی الله عنه کیا کیزه اور مجامدانه جذبات سے بہت خوش موسے ۔ آپ انصار کے خیالات سے آگاہ ہوئے اور اپنے شہر (مکہ ینه منورہ) سے باہر قریش سے جنگ کرنے پر ان کی آمادگی سے مسر ور خاطر ہوئے، پھر ارشاد فرمایا" روانہ ہوجاؤ اور تنہیں خوش خبری ہواللہ تعالی نے جھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخدا گویا کہ میں قوم (قریش) کے مقولوں کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں"۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے تین جھنڈ ہے بنوائے، ہتھیار لگوائے، ورنہ مکہ بینہ منورہ سے یہ لشکر بغیر علم کے روانہ ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کو سفید علم عطافر مایااور حضرت علی بن ابی طالب اور حباب بن المنذرر ضی الله عظم کوسیاہ جھنڈے عطافر مائے (1)

پھر مسلمان وادئ ذفران سے بدر کی طرف روانہ ہوئے جب آپ صفر اء کے پاس پہنچے جو دو بہاڑوں کے در میان گاؤں ہے آپ نے دریافت فرمایاان بہاڑوں کے نام کیا ہیں؟ آپ کو بتایا گیا ایک بہاڑ کا نام مسلح اور دور سرے کا مخر کی ہے اور یہاں بنو غفار کے دو قبیلے بنوالنار اور بنوحراق آباد ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیراستہ چھوڑ دیااور بائیں طرف ہٹ کر صفر اء کی گھاٹی سے بدر کی طرف محوسفر رہے۔(۲)

(۱) سیرت لئن هشام ص ۱۱۲ (۲) سیرت لئن بشام ص ۱۱۲ (۲)



رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان پہاڑوں اور قبیلوں کے برے ناموں کو ناپسند فرمایا، آپ اچھے ناموں کو پہند فرماتے تھے اور بہت سے صحابہ کے دور جاہلیت میں رکھے گئے برے ناموں کو اپنے ناموں کو ناپسند فرماتے تھے اور بہت سے صحابہ کر خوشی و مسرت کا حساس برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیا، آپ ایسے نام پہند فرماتے تھے جنہیں سن کر خوشی و مسرت کا احساس ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ تعلیم دیتے کہ بچوں کے ایکھنے نام رکھنے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں یہ حق سے کہ بچوں کے ایکھنے نام کر کھنے کہ ناموں کو انہوں کو انہوں کو ناموں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی انہوں کو انہوں کی انہوں کو انہوں کی انہوں کی مقابلہ کو انہوں کی تعلیم دیتے کی سے ناموں کو انہوں کی انہوں کی تھے کا حکم فرمایا کرتے اور انہیں پر حق ہے۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم اپنے صحابہ کی طرف واپس تشریف لے آئے اور یہ یقینی خبر لائے کہ قریش جنگ کرنے اور اپنے اموال کی حفاظت کے لئے میدان میں آگئے ہیں۔ آپ اس غور و فکر میں رہے کہ المت مسلمہ کواس جنگ کے لئے تیار کریں جس کا نتیجہ فتح ونصرت کی صورت میں بر آمہ ہوا، تواسلام اس محدود

<sup>(</sup>۱) سير تاين مشام ص ١١٢ ـ



تنگ دائرے اور حصار سے باہر نکل آئے گا۔ جس کی خاطر انہوں نے اللہ کی محبوب ترین سر زمین مکہ مکر مہ سے ہجرت کی ، اپنی جائے پیدائش اور آباؤ اجداد کے ٹھکانے چھوڑے ، اپنے کار وبار ، مال و دولت اور گھر بار نج دیئے ، بیت الحرام کعبہ جیسی جائے امن اور مرجع خلائق نعمت سے دست بر دار ہوئے۔

یا پھر بغیر جنگ کئے مدینہ کے بہود، مشر کین اور منافقوں کے پاس واپس چلے جائیں جو ہر ساعت اپنے خبیت بخب باطن کی وجہ سے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے مصائب و ادبار کے منتظر رہتے ہیں۔ مسلمانوں نے سفر جاری رکھااور کثیب رملی (رینیلے ٹیلے) کے شال میں وادی بدر میں اترے، لشکر اسلام کے پڑاؤاور بدر کے چشمے کے در میان ایک منزل تھی، رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، بدر کے چشمے کے در میان ایک و قاص اور چند ویگر صحابہ کو جاسوسی کے مشن پر روانہ فرمایا، کہ وہ بدر کے چشمے تک دیبر بن العوام، سعد بن ابی و قاص اور چند ویگر صحابہ کو جاسوسی کے مشن پر روانہ فرمایا، کہ وہ بدر کے چشمے تک جائیں اور دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ان لوگوں نے وہاں قریش کے سقوں کو پانی لیتے پایا، بھو جائیں اور دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ان لوگوں نے گر فار کر لیا اور ان کا تیسر اسا تھی بھی نکلنے میں کا میاب ہوگیا۔

یہ حضرات انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور ان سے تفتیش شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول شے انہوں نے بتایا کہ ہم قریش کے سے ہیں ہم ان کے لئے پانی لینے آئے تھے۔ لوگوں کو یہ خبر اچھی نہ گلی ان کو قافے کے سقول سے دلچیں تھی، چنانچہ انہیں مارا پیٹا گیا تو انہوں نے کہا ہم ابوسفیان کے سقے ہیں، لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ گئی بار ان سے مار پیٹ کر ذیر وستی یہ کہلوایا گیا کہ وہ قریش کے لئے کہ اور کے سے نہیں، ابوسفیان کے قافے کے سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور کے سے نہیں، ابوسفیان کے قافے کے سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فار غیر ہوگئے اور بردب وہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا "جب وہ متم کو تی بات بتا تے ہیں تم انہیں زدو کوب کرنے گئے ہو اور جب وہ تمہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، یہ تی کہ مرہے ہیں کہ قریش ہی کے سے ہیں " (۱) العدوۃ تھر آپ نے اور چھا کتے لوگ ہیں؟ وہ بولے بہت ہیں اور خواصہ سلے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایاان کی تعداد کتی ہے ؟بولے ہمیں تعداد معلوم نہیں، آپ نے فرمایاان کی تعداد کتی ہے ؟بولے ہمیں تعداد معلوم نہیں، آپ نے فرمایاوں کی تعداد کتی ہے ؟بولے ہمیں تعداد معلوم نہیں، آپ نے فرمایاوں کی تعداد کتی ہے ؟بولے ہمیں تعداد معلوم نہیں، آپ نے فرمایاوہ لوگ وزانہ کتے اونٹ فرخ کرتے ہیں؟ سقول نے بتایا کی دن نواور کی دن دس اونٹ ذرج کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سرت ابن بشام ص ۱۱۷\_



حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" وہ لوگ نوسواور ہزار کے در میان ہیں۔"کیونکہ ایک اونٹ سو افراد کے لئے کافی ہو تاہے ، پھر آپ نے قریش کے سر داروں کے متعلق دریافت فرمایا کہ ان میں سے کون کون آیاہے۔

انهول نے بتایا عتبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ابوالبخٹری بن ہشام ، امیّہ بن خلف، نبیہ بن الحجاج ، منبہ بن الحجاج ، منبہ بن الحجاج ، حکیم بن حزام ، نو فل بن خویلد ، حارث بن عامر بن نو فل ، طعیمہ بن عدی بن نو فل ، نضر بن الحارث ، زمعہ بن الاسود ، ابو جمل بن هشام ، سهیل بن عمر واور عمر وبن عبدود۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا "کمہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے ڈال دیۓ ہیں "۔(1)

جوسقہ مسلمانوں کی گرفت میں نہیں آیا تھادہ بھاگ کر قریش کے پاس پہنچااور انہیں مسلمانوں کے بدر میں پہنچ جانے کی خبر دی اور کہااے آلِ غالب! بیدان انی کبشہ (حضور صلی اللّٰہ علیہ وشلم) اور اس کے ساتھی آگئے اور انہوں نے تمہارے سقوں کو بکڑ لیاہے۔ اہلِ تشکر نے یہ خبر بڑی ناگواری سے سنی اور پھر کھانے میں مصروف ہو گئے۔

قریش اور ان کے علیف بدر کے چشمے کے قریب "العدوۃ الصوئی" کے پاس اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان چشمے سے دور تھے، در میان میں ایک بڑاؤکا فاصلہ تھا، مسلمان بیاسے ہوئے انہیں سخت شکی ہوئی، بعض مسلمانوں کو نہانے کی ضرورت پیش آگئی لیکن پائی ندار د، شیطان نے ان کے دلوں میں بیہ وسوسہ اندازی شروع کردی "تم اپنے آپ کواللہ کے دوست اور حق والے سبحے ہو، مشرکول نے پائی پر قبضہ کر لیاہے، تم پیاسے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہارے دسمن تمہارے دسمن تمہارے پیاس سے مرنے کے منتظر ہیں، وہ تمہیس تم پیاسے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہارے ساتھ من ماناسلوک کریں مسلمان سخت عملین ہوئے جس وادی میں مسلمان اترے ہوئے تھے وہ نرم اور ریتا ہی تھی، چلتے ہوئے قدم دھنستے تھے، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے خوب بارش ہوئی گردو غیار بیٹھ گیا، زمین سخت ہوگئی، پائی نے انہیں پاک صاف کر دیا اور شیطانی وسوے ختم ہو گئے، بارش ہوئی گردو غیار بیٹھ گیا، زمین سخت ہوگئی، پائی نے انہیں پاک صاف کر دیا اور شیطانی وسوے ختم ہو گئے، انہوں نے خوب سیر ہو ہو کر پائی پیا، جس کو عشل کی حاجت تھی اس نے عشل کیا اور جس کو وضوکی ضرورت تھی اس نے وضوکر لیا، پائی کے مشکیز ہے بھر لیئے گئے۔ دل خوش ہو گئے، زمین کے سخت ہو جانے کی وجہ سے تھی اس نے وضوکر لیا، پائی کے مشکیز ہے بھر لیئے گئے۔ دل خوش ہو گئے، زمین کے سخت ہو جانے کی وجہ سے تھی اس نے وضوکر لیا، پائی کے مشکیز ہے بھر لیئے گئے۔ دل خوش ہو گئے، زمین کے سخت ہو جانے کی وجہ سے

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۱۲۷



ان کے لئے نقل وحرکت آسان ہو گئی، اہل ایمان کے قلوب واذبان اللہ تعالیٰ کی نفر ت و تائید سے پُر سکون اور مطمئن ہو گئے۔ اس بار ان رحمت نے قریش کے پڑاؤ میں سخت پھسلن کر دی، ان کے لئے بدر کے پانی تک پہنچنے کے راستے مسدود کر دیئے۔ بیبارش اہلِ ایمان کے لئے قوت و نعمت اور کفار کے لئے باعث عذاب و مصیبت ثابت ہوئی، ارشاد ربانی ہے۔

اِذْ يُغَشِّ يُكُمُّ النَّعَاسَ أَمَنَهُ مِّنْهُ وَ جباس نورتهاری آبکین کیانی طون سے آبین نید یُنزِّلْ عَلَیْ کُرُوْمِنَ السَّمَاءِ مَآغِلِیْ کُرُّهُ رَکُهُ رَکْهِ در اُرْهادی اورتم پراسان سے ابن برسادیا اکتم یہ ویُن هِبَ عَلَیْ مُرْمِ مِنْ کُرُهُ وِیْتُنِتَ بِهِ وَوركر نے اوراس لئے بھی کرتہا نے دوں کو مضبوط کرنے الْکَوْنُ کُرامُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

(سورة الانفال-آيت: ١١)

بیبات شبہ سے بالاترہ کہ اس رات کی بارش مسلمانوں کے لشکر کے لئے باعث نعت اور مشرکوں کے لشکر کے لئے باعث نعت اور مشرکوں کے لشکر کے لئے رنجو مصیبت کا سامان تھی خود میں نے اپنے بھا ئیوں اور بدر کے فوٹو گرافروں کے ایک گروپ کے ساتھ بدر میں مشرکوں کے لشکر کے پڑاؤکا مشاہدہ کیا، جم بدر کو جدہ سے ملانے والے پرانے راستہ کے ذریعہ راستہ کے وابنی جانب واقع بہاڑ پر چڑھے اور مشرکوں کی لشکرگاہ کا نظارہ کیا۔ یہاں عطیہ المصدب ہی کہ یہاں کی صاحب رہائش پذیر ہیں۔ ہم نے اس جگہ کھجور کے در ختوں کا جھنڈ دیکھا جو اس بات کی علامت تھی کہ یہاں کی رمین چک دین اور ان کی سواریاں یماں کو رمین چکنی زرعی ذمین ہے۔ جب اس پر بارش ہوئی ہوگی کیچڑ ہوگیا ہوگا۔ مشرکین اور ان کی مشامدہ کرنے سے مشرکوں کی اس بارش والی رات کی مشکلات کا اندازہ کھیا جا سکتا ہے۔ قارئین کرام تصویر میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ تصویر کے آخر میں "العدوۃ التصویٰ" کے در میان واقع ہے۔ اس کے سامنے "العقال" کار یتیلا ٹیلا ہے۔ اور دوسری جانب میدان جنگ ہے جہاں صبح کو در میان وائی ہوئی تھی۔

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے بدر میں ویکھا ہم میں سے ہر شخص سور ہاتھا صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم جاگ رہے تھے آپ ایک در خت کے نیچے صبح تک نماز میں مشغول رہے اور مسلسل بیا انتخاکرتے رہے "بار الہا!اگر تونے اس گروہ (مسلمانوں) کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گ"



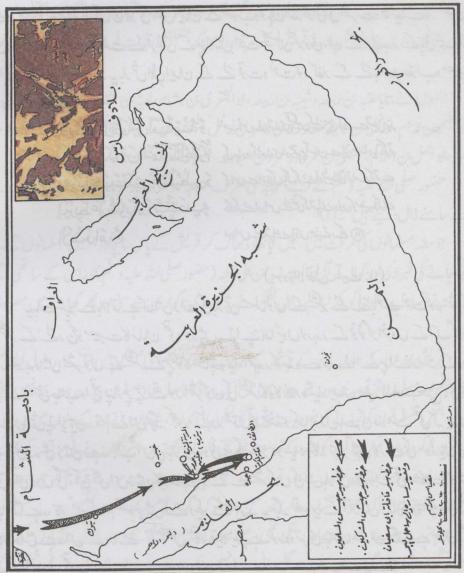

الشكر اسلام، لشكر كفار اور ابوسفيان كے قافلے كے رائے كا نقشہ



حضرت ابن عباس رضی الله عنصابیان کرتے ہیں بدر کے دن نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ دعاما نگی۔
"اے الله! اگر تواسے بورا نہیں فرمائے گا تو
پھر تیری عبادت نہیں ہوگی"

حفرت الوبحررضى الله عنه في آپ كاماته بكر كرع ض كيايار سُول الله! آپ في بهت التجائيل كرلى مين ميد كافى ہے۔ پھر آپ مير آلدر" "عنقريب مير ميں ميان الدر" "عنقريب مير مجاعت بسپا ہوگى اور مير پيھ پھير كر بھا گيں گے"

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں كو تھم ديا كہ وہ فوراً روانہ ہوں اور مشر كول سے بہلے بدر كے پانی پر پہنچ جائیں۔مشرکوں سے پہلے بدر کے پانی پر کنٹرول حاصل کرلینا مسلمانوں کا پہلا فوجی اقدام تھا،اس سے حضور صلی الله علیه وسلم کی قائدانه فهم و فراست اور بروفت جنگی چالوں کی بے مثال صلاحیت عیال ہوتی ہے، آپ نے اس طرح بدر کے میدان میں مشرکول کی کثیر تعداد، ان کے جانورول، غلامول اور لونڈیول کو پانی کے حصول کے لئے اسلامی لشکر کا محتاج کر دیا، قریش پر اس کابر ااثر پڑااور وہ نیم دلی سے جنگ میں شریک ہوئے، جو نهی فجر طلوع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی انہیں نماز فجر پڑھائی اور راہِ خدامیں جہاد کی تر غیب دی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ مجلس مشاورت منعقد کی اور لوگول سے اس پراؤ کے بارے میں مشورہ طلب کیا"آپ "العدوة الدنیا" کے قریب بدر کے اس پہلے پانی پر فردکش ہوئے جومکہ پنہ طیبہ کی سمت واقع ہے،بدر کے باقی کنوئیں آپ کے اور قریش کے در میان تھے، بنوسلمہ بن الحزرج سے تعلق رکھنے والے صاحب بھیر ت اور جنگی امور کے ماہر جلیل القدر صحابی حباب بن منذر بن الجموح رضی اللہ عنہ نے آ گے بڑھ کرعرض کی یارسُول الله !کیایہ وہ جگہ ہے جہال الله تعالیٰ نے آپ کو خیمِه زن ہونے کا تھم دیاہے اور ہم اس سے آگے جاسکتے ہیں نیداس سے بیچھے رہ سکتے ہیں مایہ آپ کی رائے اور جنگی جال ہے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا یہ رائے اور جنگی جال ہے، حضرت حباب نے در خواست کی پارسُول الله! پھرید جگه قیام کے لئے مناسب نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آگے چلیں تاکہ ہم قریش کے قریب ترین کنوئیں پریراؤکریں وادی کے سارے کنوئیں ہمارے پیچیے ہول، پھر ہم سارے کنوئیں بند کر دیں صرف ایک کنوال باقی رہنے دیں اور وہال حوض بنا کر اسے یانی ہے بھر دیں، دورانِ جنگ ہم سیر اب ہوتے رہیں گے اوران کے پاس پانی نہیں ہو گا،رسُول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نےارشاد فرمايا "تم نے اچھی رائے دی ہے"





مسجد عریش: سامنے تھجوروں کاباغ قریب ہی لشکر قریش کاپڑاؤ تھا

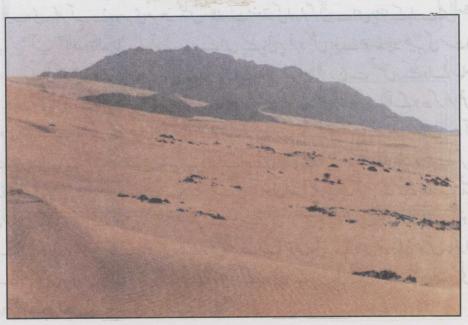





جل عققل مشركين كي قيام گاه



العدوة القصويٰ جبل عقنقل اس كے دائيں جانب كثيف الحنان ہے نبی عليہ اسى راستے سے تشريف لائے تھے



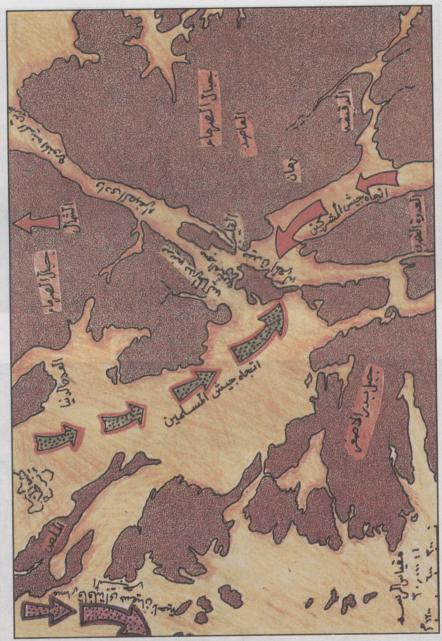

لشکر اسلام اور لشکر قریش کے آمد کے راستوں کا نقشہ



رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم اور آپ کے صحابہ وہاں سے چل پڑے اور دسمُن کے قریب ترین کنو کیں کے پاس اترے ، پھر آپ نے ان کنووں کو پاٹنے کا حکم دیا ، جو مسلمانوں کے عقب میں تھے انہیں پاٹ دیا گیایا انہیں گہر اکر دیا گیا تاکہ دسمُن کی ان کے پانی تک رسائی ممکن نہ رہے ، قریب ترین کنو ئیں کوپانی سے بھر دیا گیااور سارایا نی و ہیں جمع کر لیا گیا۔ (۱)

ت سیرت کی بعض کتب میں مذکورہے کہ مسلمان اس کنوئیں پر نصف شب میں اترے ، وہاں حوض بنایا صحیے پہلے اسے بھر دیااور اس میں پانی لینے کے برتن ڈال دیئے۔

یماں پہنچنے کے بعد حضر ت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور تجویز پیش کی ، یارسُول اللہ! کیا ہم آپ کے لئے ایک عریش (چھپر) نہ بنادیں۔ آپ دورانِ جنگ وہال قیام فرمائیں اور آپ کی سواری کے اونٹ وہال موجود رہیں پھر ہم دشمن سے نبر د آزما ہول ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و فتح سے سر فراز فرمائے تو پھر ہمیں اپنی محبوب مراد مل گی ورنہ دوسر کی صورت میں آپ سوار ہو کرمد ینہ طیبہ میں ہماری قوم کے باقی ماندہ افراد کے پاس تشریف لے جائیں جو ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں ، اگر انہیں علم ہو تاکہ آپ کو جنگ سے واسط پڑے گا تووہ آپ کے ہمراہ ہوتے چھپے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ آپ کا دفاع فرمائے گاوہ آپ کی خیر خواہی کریں گے اور آپ کے ساتھ جماد کریں گے۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے سعد کے جذبات کی نتحسین فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی، پھررسُول الله صلی الله علیه وسلّم کے لئے عریش تیار کر دیا گیا۔ (۲)

شرک اور مشرکین سے پہلی جنگ ہی میں مسلمانوں نے قائد اور سالار لشکر کی اہمیت کو خوب سمجھ لیا،
انہیں معلوم ہو گیا کہ دورانِ معرکہ سپہ سالار کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ضرور کی ہدایات کی ترسیل، مختلف دستوں میں باہم نظم وربط اور جنگ میں ہر آن بدلتی صورت حال کا گر امشاہدہ سالار لشکر کی ذمہ داری ہوتی ہے،اس سے لشکر کے جوہر کھلتے ہیں بصورت دیگر سالار اور قائد کی عدم موجود گی میدان جنگ میں لشکر کو کئی طرح کی سیکر کے جوہر کھلتے ہیں بصورت دیگر سالار اور قائد کی عدم موجود گی میدان جنگ میں لشکر کو کئی طرح کی بیچید گیوں اور نامناسب انجام سے دوچار کر سکتی ہے۔ مسلمانوں نے اس حکمت کے پیش نظر ایک بلند جگہ پر آپ کے لئے عریش تیار کیا تاکہ پورے میدان کا نقشہ آپ کے سامنے رہے اور آپ لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورت حال کا مشاہدہ فرماتے رہیں اور فور کی ہدایات سے نوازتے رہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے آپ کی حفاظت کا بھی

<sup>(</sup>۱) سیرتاین بشام ص ۲۲۰ (۲) سیرتاین هشام ص ۲۲۰



خاطر خواہ انتظام کردیا تاکہ دستمن کے ناپاکہاتھ اور قدم آپ تک نہ پہنچنے پائیں۔بایں ہمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کے لئے خود میدان میں تشریف لائے، مجاہدین کی صف بندی کی بلحہ دشمن کو مار بھگانے میں ان کا پور اپور اساتھ دیا۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم کے عریش کی جگہ اب خوبصورت مسجد بنادی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں یمال سے میدان جنگ صاف نظر آتا ہے۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه سے بدر کے لئے روانہ ہوئے، آپ مدینه سے چل کرعقق پنچ پھر وہاں کے پہاڑی راستہ سے ذک الحلیفه پنچ پھر وہاں سے ذات الجیش اور تربان سے غیس الجمام میں پنچ، پھر یمام کی پھر میلی زمین سے گذر کر سیالہ پنچ، وہاں سے فج الروحاء آئے پھر شنوکہ کے راستے عرق الطبیہ سے ہوتے ہوئے روحاء میں پنچ یمال آپ نے مسج سج نامی کنوئیں پر قیام فر مایا۔ (اسے بیر الروحاء کماجاتا ہے)

یمال سے آپ مکہ کی طرف جانے والے راستہ کوبائیں جانب چھوڑ کر نازیہ سے ہوتے ہوئے رخقان پنچ (یہ جگہ نازیہ اور صفر اء کی گھاٹی کے در میان واقع ہے) پھر آپ صفر اء کی گھاٹی سے گذرے ، آپ نے صفر اء کے دو پیاڑوں اور وادی صفر اء کوبائیں طرف چھوڑ ااور وادی فران کو عبور کر کے قیام فرمایا۔

یمال آپ کو قریش کے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلنے کی خبر ملی، آپ نے لوگوں کو بیہ خبر سنائی اور ان سے مشورہ طلب فرمایا۔ مهاجرین صحابہ کے اظهار خیال کے بعد حضر ت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے گفتگو کی اور آپ کوخوش کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو بیر بھی خبر دی کہ اللہ تعالی نے دومیں سے ایک گروہ پر غلبہ عطاکر نے کا وعدہ فرمایا ہے۔

ذ فران سے آپ اصافر کے ریتیلے ٹیلوں پرسے گذرے اور "الحنان" کو جو ایک زبر دست ٹیلہ ہے دائیں طرف چھوڑ کربدر کے قریب نزول اجلال فرمایا۔

\*\*



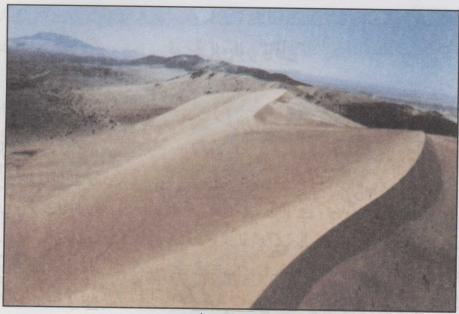

كثيب الحنان كافضائي منظر

#### واليسي كاراسته:

مسلمان بدر سے واپس ہوئے جبوادی الصفر اء میں پہنچے یہاں مال غنیمت کی تقسیم عمل میں آئی، اور نضر بن الحارث کی گردن اڑادی گئی۔ لشکر نے وہاں سے روانہ ہو کر "عرق الظبیہ" میں پڑاؤ کیا۔ یہال عقبہ بن ابی معط کاسر قلم کیا گیا۔ یہال سے روانہ ہو کر مسلمان منازل طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔

\*



#### ابوسفيان اور قافله

غزوۃ العشیر ہ میں ابو سفیان اور ان کا قافلہ مسلمانوں کی گرفت سے نکل گیا، شام کی سمت جانے والا بیہ تجارتی قافلہ غزہ پہنچ گیا،وہال کے بازار میں ان لوگول نے خرید و فروخت کی ، کئی دن تک بیہ قافلہ وہاں ٹھہر ارہا، بیلوگ مختلف اشیائے تجارت کالین دین کرتے رہے ،واپسی کے لئے سازوسامان منتخب کرتے رہے ،جب اپنے اونٹول کو بخثر ت اموال تجارت، تحا نف اور عمدہ عمدہ اشیاء سے لاد چکے توان لوگوں نے واپسی کاارادہ کیا، یہ قافلہ بہت سامالِ تجارت لے کرواپس ہورہاتھا۔ کیونکہ گذشتہ ایک سال سے قریش مسلمانوں کے خوف سے شام کی طرف تجارتی قافلہ نہیں بھیج سکے تھے۔اب انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی اور بھاری مقدار میں اشیائے خور دونوش اور دیگر اشیاء بار کرلیں۔ غزہ سے جب بیہ قافلہ روانہ ہوا تواس پر بچاس ہزاراشر فی سے زیادہ کامال لدا ہوا تھا۔ راستہ میں ہو جذام کے ایک شخص نے اہل قافلہ کواطلاع دی کہ جب تنہارا قافلہ شام کی جانب روال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قافلے کا تعاقب کیا تھالیکن تم چندون پہلے ان کی گرفت سے نکل چکے تھے، ابوہ لوگ قافلے کی واپسی کے منتظر میں اور اب اس قدر سامان کی وجہ سے انہوں نے اپنی کو ششیں دُو چِند کر دی ہیں۔ کیونکہ اب بیہ قافلہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ لدا پھندا ہے۔ ابوسفیان یہ خبر سنتے ہی چو کئے ہو گئے اور ہر مکنہ ذریعہ سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق خبریں حاصل کرنے لگے۔ دوران سفر جو بھی مسافر ملتااس سے گن سُن کیتے تاکہ کہیں بے خبری میں مسلمانوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔جب قافلہ حجاز کے قریب پہنچا توبعض مسافروں نے بتایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اور آپ کے اصحاب تمہارے قافلے کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ان کے اوسان خطاہو گئے اور قافلے کی خیریت مکہ تک رسائی کے لئے انہوں نے ہراحتیاطی تدبیر اختیار کرنے کافیصلہ کرلیا۔ اہلِ قافلہ نے قافلہ کی شام تک رہنمائی کے لئے بو غفار کے ضمضم کوہیس مثقال سونابطور اجرت دینا طے کیا تھا۔ جناب ابوسفیان کوجب سے خبر ملی کہ مسلمان قافلے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے صمضم غفاری کو پہلے سے بھی زیادہ اہم اور حساس ذمہ داری کے لئے منتخب کیااور اسے کہا کہ وہ اڑکے مکہ پہنچے اور اہل مکہ "



کواپنے قافلے کی حفاظت اور دفاع کے لئے فوراً نکلنے کو کیے اور ہروہ مروجہ طریقہ کام میں لائے جس سے ان کی آتش انتقام بھوسک اٹھے تاکہ وہ ہر ممکن تیزی اور تیاری سے مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے قافلے کی حفاظت کے لئے پہنچ جائیں۔

مضمضم غفاری تیزی سے منازل سفر طے کر تااس حال میں مکہ پہنچا کہ اس نے اہل عرب کے دستور کے مطابق اپنی قبیص کو آگے اور پیچھے سے پھاڑلیا کے مطابق اپنی قبیص کو آگے اور پیچھے سے پھاڑلیا تھا اور اونٹ پر کھڑ اہو کر چیخ چیخ کر کہہ رہاتھا اے گروہ قریش! اپنے قافلے کو بچاؤ، تمہارا قافلہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کی گرفت میں آنے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم اسے بچاپاؤ گے یا نہیں، فریاد، فریاد۔ (۱)

قریش کو لشکر جمع کرنے میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہزار اونٹوں پر مشتمل شام کے اس تجارتی قافلہ میں مکہ ّ کے تقریباً ہر گھر انے کا مال تجارت موجود تھا، اور اس کی نگہبانی اور حفاظت کے لئے صرف تمیں پاچالیس افراد ساتھ تھے۔

ابوسفیان قافے اور اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کی نقل و حرکت کی خبریں لیتے ہوئے بدر کے چشے تک پہنچ گئے۔ راستہ میں حوران کے قریب انہیں شدنا کی جہینہ کا ایک شخ ملاء انہوں نے اس سے بوچھا کہ تم نے بہاں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سمی جاسوس کو تو نہیں دیکھا؟ شخ نے اس سوال پر حبرت کا اظہار کیا کیو نکہ مدینہ طیبہ اور حوران کے در میان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جاسوس اسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے )بدر کے قریب ابوسفیان کی مجدی بن عمر وسے ملا قات ہوئی۔ (مجدی قریش اور مسلمانوں دونوں کا حلیف تھا) ابوسفیان نے مجدی سے بوچھا تم نے یہاں سی اجنبی کو دیکھا ہے؟ یا کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی ہے؟ مجدی نے جواب دیا میں نے یہاں سی اجنبی کو نہیں دیکھا، تمہارے اور یثرب کے معمولی بات نوٹ کی ہے؟ مجدی نے جواب دیا میں نے یہاں سی اجنبی کو نہیں دیکھا، تمہارے اور یثرب کے مطلع کر دیتا البتہ میں نے یہاں دوسواروں کو دیکھا تھا انہوں نے بدر کے پانی کی دوسری طرف اپنے اونٹ بٹھائے مطلع کر دیتا البتہ میں نے یہاں دوسواروں کو دیکھا تھا انہوں نے بدر کے پانی کی دوسری طرف اپنے اونٹ بٹھائے مطلع کر دیتا البتہ میں نے یہاں دوسواروں کو دیکھا تھا انہوں نے بدر کے پانی کی دوسری طرف اپنے اونٹ بٹھائے مسلم کے فرستادہ دوجاسوسوں عدی بن ابی الرغباء اور بسیس بن عمر ورضی اللہ عشمائے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ یہ

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۲۰۹\_



حضرات قافلے کی ٹوہ لینے آئے تھے اور انہوں نے چشمے پر موجودان دولونڈ یوں کی گفتگوس کی تھی جن میں سے ایک دوسری سے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضہ کر رہی تھی اور مقروض لونڈی نے اس سے یہ کہہ کر ایک دن کی مہلت طلب کی تھی کہ کل قریش کا قافلہ یہاں آئے گا اور میں ان کے ہاں کام کر کے تیرا قرضہ لوٹادوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلی جینس کے ان افراد نے یہ خبر فوراً دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھ کی بہنچادی۔ ابوسفیان اس جگہ آیا جہال اونٹ بٹھائے گئے تھے۔ اس نے اونٹوں کی لید اٹھائی اسے توڑ کر مسلا تو اندر سے مجبور کی ٹھلیاں نکلیں، اس نے کہا یہ تو یثر ب کے اونٹوں کا چارہ ہے۔ (بدویوں کے اونٹ چارے پر گذارا کرتے تھے جبکہ مکہ ینہ کے لوگ اپنے اونٹوں کو چارے کے ساتھ مجبوروں کی گھلیاں نرم کر کے کھلایا کرتے تھے جبکہ مکہ ینہ کے لوگ اپنی پلٹا اور اس نے قافلہ کار خ بح احمر کے ساحل کی طرف موڑ دیا۔ بدر کوبائیں جسور دیا اور تیزی سے واپس پلٹا اور اس نے قافلہ کار خ بح احمر کے ساحل کی طرف موڑ دیا۔ بدر کوبائیں جانب چھوڑ دیا اور تیزی سے قافلہ کو مکہ "کی طرف بھگالے گیا۔ اس تدبیر سے اس نے قافلہ کو مسلمانوں کی حسن بینے حقوظ کر لیا۔ (۱)

(۱) بدر کے سفر کے دوران جب ہم بدر کے قریب ریت کے بہت بڑے ٹیلے "الحنان" پر پہنچ تو ہم نے ریت کی حرکت کے دوران جب ہم بدر کے قریب ریت کے بہت بڑے کے بالکل اوپر پہنچ گئے اور انہوں نے ریت کی حرکت دی تو ہم سب نے داختی طور پر یہ آواز سنی۔ ہمارے ساتھ بدر کے کئی معزز باشندے بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا ریت کی حرکت کے دفت الیمی آوازیں ان کے لئے نامانوس نہیں ہیں۔ میں نے معال کی معرف کے بیان ایک راستہ مغرب کی سمت بر احمر کے ساحل کی میں نے کے ساحل کی طرف جارہا ہے۔ اسے "الملص" کہتے ہیں اسی راستہ سے ابوسفیان قافلہ کو ساحل کی طرف لے کر بھاگا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی راستہ سے فرشتے بدر میں آئے تھے۔

جب ابوسفیان کو معلوم ہوا قریش قافلے کی حفاظت کے لئے نکل چکے ہیں اور وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے اصحاب سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں تواس نے قافلے کے ایک ساتھی قیس بن امر و عالمیس کو قریش کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا۔ تم اپنے قافلے ، افر اداور سامان کی حفاظت کے لئے نکلے تھے اللہ نے اسے جوالیا ہے لہذا تم واپس آجاؤ، لیکن انہوں نے مشیت اللی کے مطابق اپنے کان بھر ہے کر لئے اور اپنے سر جھکا لئے کی فیصت پر کان نہ دھرے اور اپنے اپنے مقتل کی طرف رواں دواں رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ عطا فرمائے باطل کو سر گلوں فرمادے اور کا فروں کی جڑکائے دے۔



# شرك كے سر غنوں كى اپنے مقتل كى طرف روائكى

ہم نے ضمضم غفاری کو مکہ میں چیخے ہوئے چھوڑاوہ قریش کے پاس اپنے مال تجارت کی حفاظت کے لئے فریادیں کر رہاتھا، قریش فوری طور پراس غیر متوقع صورتِ حال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار یوں میں مصروف ہوگئے، ضمضم کی آمدسے چندروز پہلے انہیں کسی افقاد میں مبتلا ہونے کی خبر مل چکی تھی، یہ خبر جناب عبد المطلب کی صاحبزادی محترمہ عاتکہ کے خواب کی صورت میں انہیں ملی تھی، عاتکہ کے اس خبر کو چھپانے کی بہت کو شش کی مگریہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔

#### "محترمه عاتكه بنت عبد المطلب كاخواب"

کتاب السیر ق عن عروۃ بن الزبیر رضی اللہ عنہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھماہے مروی ہے کہ عا تکہ بنت عبد المطلب نے ضمضم کے مکہ میں پہنچنے سے تین رات پہلے ایک خواب دیکھا جس سے وہ گھر اگئیں اور اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلا کر کہا "میں نے آج رات نہایت پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے" تم یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور ابطح میں کھڑے ہو کر کہا "اے دھو کے اس تنہ سے کہ میں کھڑے ہو کر کہا "اے دھو کے اس تنہ سے کہ میں کھڑے ہو کہ کہ ماہ میں اس کے بیاب کے بیاب کی میں کھر کے بیاب کی میں کا کہ میں کہ میں کا کہ میں کھر کے بیاب کی بیاب کی بیاب کی میں کہ میں کا کہ میں کہ میں کہ میں کا بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کہ میں کہ میں کے بیاب کی بیاب کو بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کو بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کو بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کو بیاب کی بیاب کی بیاب کرنے کی بیاب کو بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کرنے کے بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کی

بازو! تین دن کے اندر اپنے مقتلوں کی طرف نکلو" لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، عائکہ نے بیان کیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ کی چھت پر اپنے اونٹ پر سوار کہ رہا ہے "اے دھو کہ بازو! تین دن کے اندراپی قتل گا ہوں کی طرف نکلو" پھر میں نے اے جبل ہو قبیس پر اسی طرح اپنے اونٹ پر سوار دیکھاوہ کہہ رہا تھا "اے دھو کے بازو! تین دن کے اندراپی قتل گا ہوں کی طرف نکلو" پھر اس نے اس بھاڑ سے ایک چٹان کو کڑھکا دیاوہ چٹان نیجے کڑھکا جوئی آئی اور نیجے آکر ٹوٹ گئی اور تیری قوم کے ہر گھر میں اس کا ٹکڑا جاگر ا۔

خضرت عباس نے کما تہمار خواب سچامعلوم ہو تاہے تم کس سے اس کاذکرنہ کرنا، عاتکہ نے کماتم بھی کسی سے اس خواب کاذکرنہ کرناورنہ قریش کو ہمیں ستانے کا ایک بہانہ ہاتھ آجائے گا، حضرت عباس، عاتکہ



کے گھرسے نکل کرولید بن عقبہ سے ملے ،ولید سے ان کی دوستی تھی انہوں نے ولید سے خواب کاذکر کر دیا اور اسے منع کر دیا کہ اس کاذکر کسی سے نہ کرے ،ولید راز داری پر قرار نہ رکھ سکا، ہوتے ہوتے ابو جہل کو بھی خبر ہوگئ ادر ہر جگہ اس خواب کا چرچا ہونے لگا۔

حضرت عباس کعبہ کا طواف کرنے گئے وہاں لوگ عاتکہ کے خواب کے بارے میں باتیں کر رہے سے ،ابو جہل نے ان سے کہ البوالفضل! (حضرت عباس کی کنیت) تم میں نبیہ کب سے پیدا ہوئی ہیں ؟عباس نے کہا کیا مطلب؟ کہا عاتکہ کے خواب کی بات کر رہا ہوں۔اب بنو عبد المطلب! تمہمارے مردوں نے تو نبوت کا دعوی کرنے لگیں ؟ پھر کہنے لگا ہم عاتکہ کے قول کے مطابق میں دن تک انتظار کریں گے اگر یہ واقعہ ظہور میں آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہارے متعلق لکھ دیں گے کہ عرب میں تمہارا گھر انہ سب سے زیادہ جھوٹا گھر انہ ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس کے سامنے انکار ہی میں عافیت سمجھی اور کہا کہ عاتکہ نے ایسی کوئیبات نہیں کہی۔

ائن اسحاق کی روایت میں ابو جہل اور حضر ت عباس کے در میان گفتگو میں یہ اضافہ بھی نہ کورہے کہ ابو جھل نے کہا 'دکیاتم مر دول کے جھوٹ پر راضی اور خوش نہ تھے کہ اب تم اپنی عور تول کے جھوٹے قصے ہمیں سنارہے ہو، ہم اور تم مجدو عزت میں ہم پلہ تھے تم نے کہاسقایہ ہم میں رہے گا ہم نے کہا کوئی بات نہیں جا جیول کو پائی پلانے دیں، پھر تم نے کہا تجابہ (کعبہ کی کلید بر داری) ہم میں رہے گا، ہم نے کہا کوئی مضا تھہ نہیں بیت اللہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، پھر تم نے کہا دار الندوہ ہمارے پاس رہے گا ہم نے کہا کوئی حرج نہیں تہمارے پاس مہمان نوازی کی خدمت ہوگی، پھر جب ہم نے کھلایا اور تم نے کہا کوئی حراج نہیں تہمارے پاس مہمان نوازی کی خدمت ہوگی، پھر جب ہم نے کھا یا اور تم میں ایک نبی ہے اب بی باقی رہ گیا تھا کہ تم کہو ہم میں طرح بر ابر بر ابر آگئے اور ہم آگے بوضے لگے تو تم نے کہا ہم میں ایک نبی ہے اب بی بی باقی رہ گیا تھا کہ تم کہو ہم میں ایک نبیہ بھی ہے، میں نے تہمارے گھر کے آدمیوں اور عور توں سے بواجھوٹا کوئی مر داور عورت نہیں دیکھی " میں ابو جہل کی اس نبیان درازی پر سخت عبیں کہ عاشکہ اور جو عبد المطلب کی دیگر خوا تین کو عاشکہ کے بارے میں ابو جہل کی اس نبان درازی پر سخت خستہ آیا، حضرت عباس اس وقت صبر کر گے لیکن انہوں نے یہ تہمہ کر لیا کہ جب کعبہ کے پاس قریش کی مجلس گلے گی وہ ابو جھل کو منہ توڑ جو اب دیں گے اور اس کی خبر لیں گے۔ جب عباس وہاں کی خبر سے پر بیشان اور سرگر دان دیکھا لوگوں کو ضمضم غفاری کی خبر سے پر بیشان اور سرگر دان دیکھا لوگوں کو ضمضم غفاری کی خبر سے پر بیشان اور سرگر دان دیکھا لوگوں



نے اے ابطے میں اپنے اونٹ پر اس حالت میں چیختے ہوئے دیکھا کہ اس نے کجاواالٹار کھا تھا پنی قبیص پھاڑ ڈالی تھی اونٹ کے کان اور ناک چیر دیئے تھے، وہ کہ رہا تھا "اے گروہ قریش! اپنے قافلے کو بچاؤ" اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ، تہمارے اموال اور مالِ تجارت پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فریاد، فریاد۔ (۱)

اس نئی افتاد نے حضرت عبائ اور ابوجہل کو مصروف کر دیااور وہ اس موضوع پربات نہ کر سکے ، سب لوگ اس قافلے کو بچانے کی تدابیر میں سرگرم ہو گئے جس میں ہنو عدی کے سوا قریش اور اہلِ مکہ سے ہر خاندان کامال تجارت موجود تھا۔

لوگ بہت جلد نظنے کو تیار ہو گئے اور کہنے گئے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے صحابہ نے سب کو این الحضر می والا قافلہ سمجھ رکھاہے، اب انہیں اپنی حقیقت معلوم ہوجائے گی، ان میں سے ہر شخص خود اس جنگ میں شریک ہونے کو بے تاب تھا اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی شخص خود جانے سے قاصر تھا تو وہ اپنی جگہ کسی دوسر کے کو بھی جا اور اسے کی دوسر کے کو بھی جا اور اسے کی دوسر کے کو بھی جا اور اسے اپنی جگہ بھی جا اور اسے جا چار ہز ار در ہم پر انے قرض سے سبکدوش کر دیا۔

مسمضم غفاری کے اعلان نے لوگوں میں خوف وہراس کی کیفیت پیداکردی تھی وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جنگ کے لئے نکلناچاہتے تھے تاکہ نہ صرف اپنا موال کو مسلمانوں کی دست بردسے محفوظ کرلیں بلحہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے نکلناچاہتے تھے تاکہ نہ صرف اپنا مولت وسطوت اس وقت شدید خطر ہے میں تھی انہوں نے دار الندوہ میں محفوظ اپنا تمام سامان حرب، ہتھیار اور زر ہیں وغیرہ نکال کر لشکر میں تقسیم کردیں، قریش کے سرداروں اور مالدار افراد نے ناوار افراد کی مالی اعانت کی، کسی نے پانچ سواشر فی اور کسی نے دوسواشر فی چندہ دیا، بعض نے سواروں کے لئے بیس اونٹ مہیا کے اور ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری قبول کرلی کسی نے دس اونٹ میٹی کے اور ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری قبول کرلی کسی نے دس

قریش کے اس متعصبانہ رویے کی ایک جھلک زمعہ بن الاسود کے ان جملوں میں صاف نظر آتی ہے:
"لات و عزیٰ کی قتم! تمہارے اوپر آج تک اس سے بڑی مصیبت نازل نہیں ہوئی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اہل یثر ب تمہارے مال ودولت سے لدے ہوئے قافلے کورو کئے کا لاچ کر رہے ہیں، خبر دار کوئی

<sup>(</sup>۱) سیر ت این بشام ص ۱۰۷ تا ۲۰۹\_



فرد پیچے نہ رہے جس کے پاس اخراجات اور اسلحہ نہ ہواس کے لئے میری دولت اور اسلحہ حاضرہے ، بخد ااگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس مال پر قبضہ کر لیا تووہ اس کے زورہے تمہمارے گھروں پر دستک دیئے آجائے گا"۔

ابو جہل اس مر جلے پر سب سے پیش پیش تھاوہ قریش کو اپنی پوری قوت کے ساتھ نکلنے کی ترغیب دے رہا تھا، وہ بھر صورت مسلم انول سے شدید انتقام لینے کا خواہش مند تھا۔ ظہورِ اسلام کی اولین ساعت سے اپنی زندگی کے آخری کمحات تک اس کا واحد مشن ہی رہا کہ کسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کو اہل مکہ تے ہاتھوں نیست ونابود کر دے۔

اہلِ مکہ ّ ایک ہزاریا اس سے قدرے کم جنگجو افراد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جن میں ایک سوزرہ پوش گھڑ سوار تھے، ساڑھے سات سواونٹ ہمراہ تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد اور امیہ بن خلف میں باہم دیرینہ دوستی تھی،امیہ کا اگر مکہ بینہ سے گذر ہو تا تووہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھمر اکر تااوراگر سعد کبھی مکہ آتے توامیۃ کے ہاں قیام کرتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلّم کی ہجرت کے بعد حضرت سعد عمرہ کے ارادہ سے مکہ آئے اور حسب سابق المبیّہ کے ہال محسرے، آپ نے امیّہ سے کہا کوئی ایساوقت دیکھوجب حرم میں زیادہ بھیڑنہ ہوتا کہ میں بیت اللّہ کا طواف کرلول، امیّہ دوپہر کے قریب انہیں حرم شریف کی طرف لے گیا، ابوجہل نے دونوں کو دیکھ لیااور امیّہ سے بوچھاابو صفوان! یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ امیّہ نے کہا یہ سعد ہے۔

ابو جہل نے حفرت سعدے کہا ''کیامیں مختجے مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتے نہیں دیکھ رہا موں حالانکہ تم نے بے دینوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور تمہارا خیال ہے کہ تم ان کی امداد واعانت کرو گے۔خداکی قشم اگرتم ابو صفوان کے ہمراہ نہ ہوتے توزندہ اپنے گھر واپس نہ جاتے''۔

حفرت سعد نے بلند آواز سے جواب دیتے ہوئے کہا ''بخد ااگر تم مجھے کعبہ کے طواف سے رو کو گے تو میں تہیں اس سے روک دول گاجو تمہارے لئے نا قابل ہر داشت ہوگا، میں مدینہ سے تمہار اراستہ ند کر دول گا'' امیہ نے سنا توبولا سعد!اس وادی کے سر دار ابوالحکم کواونچی آواز سے جواب نہ دو۔

حضرت سعدنے فرمایا امیّہ !الییبا تیں رہنے دو،خدا کی قتم ! میں نے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ مسلمان تتہمیں قتل کر دیں گے۔



اس نے پوچھاکیامکہ میں؟ فرمایایہ مجھے نہیں معلوم۔

یہ س کر امیہ کے ہوش اڑگئے۔جبوہ گھر آیا تواپنی بیوی سے کہنے لگاصفوال کی ماں! سنتی ہو سعد نے میں کر امیہ کے ہوش اڑگئے۔جبوہ گھر آیا تواپنی بیوی سے کہنے لگاصفوال کی ماں! سنتی ہو سعد نے میر بیارے میں کیا کہاہے؟ امیہ بولااس نے کہاہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں بتایا ہے کہ مجمد قتل کردیں گے۔میں نے پوچھا مکہ میں؟ تو کہنے لگا جمھے بیہ نہیں معلوم۔ بخد الب میں مکہ سے باہر نہیں فکلول گا۔

بدر کے دن جب ابو جہل لوگوں کو قافلے کی حفاظت کے لئے جلد نکلنے کی ترغیب دیتا پھر رہا تھا، امیہ 
ہیں نکاناچاہتا تھا ابو جہل نے امیہ کے پاس آگر کہا، ابو صفوان! تم اس وادی کے سر دار ہو، جب لوگ یہ دیکھیں
گے کہ آپ ساتھ ہمیں جارہے تو وہ بھی نہیں جائیں گے وہ اسے برابر جانے پر آمادہ کر تارہا پہال تک کہ امیہ 
ساتھ جانے پر تیار ہو گیا اور کھنے لگا اب جب کہ تم نے مجھے تیار کر ہی لیاہ تو بخد امیں مکہ کاسب سے عمدہ اونٹ 
خریدوں گا۔ پھر اس نے اپنی پیوی سے اسلحہ وغیرہ تیار کرنے کو کہا امیہ کی بیوی یولی اے ابو صفوان! کیا آپ اپ 
ییز بی بھائی کی بات بھول گئے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں کچھ دور تک ان کے ہمراہ جاؤں گا (پھر والیس بلیٹ آؤل گا) امیہ 
لشکر کفار کے ساتھ نکلاوہ ہر منزل پر اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا (تاکہ اسے واپس جانے میں آسانی ہو جب 
چاہے اپنے اونٹ پر سوار ہو جائے) یہاں تک کہ دہدر میں پینچ کر موت کے گھاٹ اثر گیا۔

۔ عقبہ بن ابی معیط سے بھی رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اسے مکہ سے باہر پائیں گے تو قتل کر دیں گے۔ یہ اس کے اس گھناؤنے جرم کی سز اتھی کہ اس بدباطن نے رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم کے چر ہانوریر تھوکا تھا۔

سے ہجرت ہے پہلے کا واقعہ ہے عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا آپ تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک تیر اکھانا نہیں کھاؤں گاجب تک توبہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسُول ہوں ،عقبہ نے یہ جملے کہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لائے ، کفار کو معلوم ہوا تو انہوں نے عقبہ کو ملامت کی ،اسے شرم دلائی اور اس احتقانہ فعل پر اسے خوب رسوا کیا ،عقبہ نے ندامت کا اظہار کیا اور اس کی تلافی کی صورت دریافت کی ، لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بحو اور آپ کے چہرہ پر تھو کو ، اس بد تمیزی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ بدر کے دن عقبہ خوف ذدہ تھا اور اس نے لشکر کے ساتھ جانے سے سے بتایا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ بدر کے دن عقبہ خوف ذدہ تھا اور اس نے لشکر کے ساتھ جانے سے



انکار کردیا۔ لوگوں نے اسے سرخ اونٹ لاکر دیااور کئے لگے اگر حالات ناموافق دیجھو تواس سبک رفتار اونٹ پر سوار ہوکر بھاگ نکلنا۔ لیکن مشیت المہی یہ تھی کہ عقبہ گرفتار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کریں۔ چنانچہ عقبہ گرفتار ہوااور مکہ یہ طیبہ کی طرف واپسی کے سفر میں عرق الظبیہ کے مقام پراس کی گردن اڑاوی گئی۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ بھی نہیں نکلنا چاہتا تھا، اس کے بھائی شیبہ نے اسے اس ارادے سے بازر کھااور کھا ور کما اگر ہم قوم سے پیچھے رہے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ قوم کے ساتھ نکلیں جو انجام ان کاوہ ہی ہمارا۔ ایک روایت میں ہے جب ان کے نفر انی غلام عد اس نے انہیں نکلتے دیکھا وہ ان سے لیٹ گیااور کہنے لگا" آپ پر میرے مال میں ہے جب ان کے نفر انی غلام عد اس نے انہیں نکلتے دیکھا وہ ان سے لیٹ گیااور کہنے لگا" آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں ، آپ اپنی قتل گا ہوں کی طرف جارہے ہیں "انہوں نے پیچھے رہ جانے کا ارادہ کر لیالیکن ابو جہل بنے انہیں ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ راستے میں سے واپس آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

جب قرنیش نے جحفہ میں پڑاؤکیا تو جہیم بن الصلت بن مخر مد بن عبد المطلب نے نیند اور بید اری کی در میانی کیفیت میں خواب دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار آیااس کا اونٹ بھی اس کے ساتھ تھاوہ آگر کھڑ اہوا اور کہنے لگا کہ عتبہ بن ربیعہ قتل ہوا، ابوا لحکم بن ہشام قتل ہوا، امیۃ بن خلف قتل ہوا اور فلال فلال قتل ہوئے اشراف قریش کے ان لوگوں کے نام لئے جوبدر میں قتل ہوئے جہیم نے کہا پھر میں نے دیکھا اس شخص نے اپنے اونٹ کے سینہ میں نیزہ مار کر ہمارے لشکر کی طرف چھوڑ دیا، ہمارے لشکر کا کوئی خیمہ ایسانہ تھا جس میں اس کے خون کے چھیئے نہ پہنچے ہوں۔

جب ابوجہل نے یہ خواب سنا تو کہنے لگا ہنو عبد المطلب میں یہ ایک اور نبی پیدا ہوا ہے کل اگر ہم نے جنگ کی توخوب معلوم ہو جائے گا کہ کون قتل ہو تاہے۔(۱)

قریش ایندور کے تقاضول کے مطابق مکمل تیاری اور بڑے اشکر کے ساتھ خاصی رقم خرج کر کے روانہ ہوئے ، رقص کرنے والی کنیزیں دفیں بجاکر اور گیت گاکر ان کے حوصلے بڑھارہی تھیں۔ لشکر میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو خوف و تر دد کا شکار تھے لیکن نام و نمود کے لئے ساتھ دیئے پر مجبور تھے ، قافلہ کے خیریت نکل جانے کی خبر نے ان کے حوصلوں کو خاصابیت کر دیا تھااور اب وہ اسے ایک لاحاصل سفر تسمجھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ ایمان ویقین کہ ان کی ہر خبر تیجی تکلی ہے ان کے ارادوں کو مضمحل کر رہا تھااور ان کی اکثریت اس احساس کی وجہ سے شک ، تر دداور غم واندوہ میں مبتلا تھی۔

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۱۱۸\_



عاتکہ بنت عبدالمطلب اور جھیم بن الصلت کے خوابوں کی روایات صحیح ہوں یاان میں قدرے مبالغہ آرائی ہوان سے بہر حال یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بنو ہاشم بر ضاور غبت اس لشکر میں شامل نہیں ہوئے وہ به ظاہر اشر اف قریش کے ساتھ تھے مگر ان کی دلی ہمدر دیاں رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔

اسی طرح قریش کی سرگر میوں سے بھی یہ اندازہ ہو تا ہے کہ وہ نیم دلانہ سفر کر رہے تھے وہ مرعوب شے اور ان کے دلوں کی گہرائیوں میں شکست کا خوف سمایا ہوا تھا، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ فرمایا ہے "میری رعب سے مدد کی گئے ہے"۔

آیت کریمہ میں ہے۔

میں عنقریب کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دول گا

سُٱلْقِيُ فِي قُلُوْبِ الَّذِيُنَ كَفَرُو الرُّعُبَ (الرُّعُبَ (الرُّعُبَ (۱۲)

#### فنح كى دعا:

مشر کین جب ابوسفیان کے قافلہ کو نبی صلی اللہ علیہ دستم اور مسلمانوں کی گرفت میں آنے سے بچانے کے لئے مکہ مکر مہ سے نکلے انہوں نے کعبہ کاغلاف پکڑ کریے دعاما گلی ''اے اللہ!ان دولشکروں میں سے جو زیادہ محرم ہواور ان دو جماعتوں میں سے جو زیادہ بہتر ہواس کو فتح عطافرما''۔یہ بوقت روانگی ان کی دعاتھی اور بدر میں اس کا جواب تھا۔اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنْ تَسْتَفُتِحُوْا فَقُلُ جَاءَكُو الْفَتُنُ مَ كَانُور الْرَّمَ الْمُكُلُ الْمِلِالْمِ بِنْ الْحَادِ الْمَعْلِ الْمُعَلِينَ اللَّهِ الْمُرْمِدُ الْمُلَالِمُ الْمُلِكُمُ الْمُعَلِينَ الْمَارِينَ الْمُلِكُمُ الْمُلِكُمُ الْمُلِكُمُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(سورة الانفال\_ آيت ١٩)

بنو کنانه کی عداوت:

جب قریش نے اپناسازوسامان درست کر لیااور تیاری مکمل کرلی توانہیں اس عداوت اور دشمنی کاخیال



آیاجوان کے اور کنانہ کے ہو بحر بن عبد مناۃ کے در میان تھی۔ انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ان کی عدم موجودگی میں وہ لوگ ان کی عور توں اور پڑوں پر حملہ نہ کر دیں اور اپناانقام لے لیں۔ وہ اسی تر دد میں تھے کہ شیطان سر اقہ بن مالک بن جعشم کنانی مدلجی کی شکل میں آیا (سر اقہ بنو کنانہ کے اشر اف میں سے تھا) اور کہنے لگا "میں تمہیں اس بات کی ضانت ویتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہاری عدم موجودگی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو تمہیں ناپسند ہو گئے۔

ان سید الناس "عیون الاثر فی المغازی والسیر" میں فرماتے ہیں ابن عقبہ اور ابن عائذ بیان کرتے ہیں ابلیس ملعون بھی بہ شکل سراقہ بن مالک مشرکول کے ہمراہ تھا۔ اس نے قریش کو بتایا بنو کنانہ بھی تمہارے پیچھے تہماری مدد کو آرہے ہیں آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتامیں تمہار اساتھی ہوں۔(۱)

راوی کہتے ہیں یہ شیطان ہی تھاجو نزولِ ملا تکہ کے وقت الٹے پاؤل بھاگااور کہنے لگا" بے شک میں ان کو دکھے رہا ہول جن کو تم نہیں موت کی وادی میں تنہا چھوڑ کر بھاگ ذکلا۔

حفرت حمان رضى الله عنه اس كيفيت كى ترجماني كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

ا۔ ہم نے سفر کیااور انہوں نے بھی بدر کی طرف اپنی ہلاکتوں کی جانب سفر کیا،اگر انہیں یقینی علم ہو تاوہ سفر نہ کرتے۔

۲۔ انہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا پھر انہیں موت کے حوالے کر دیا۔ یقیناً خبیث جس کسی سے دوستی کر تاہے اسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔

### دوران سفر کھانا کھلانے والے قریش:

اگرچہ قریش نے اپنی رگِ حیات کے دفاع کے لئے فوری طور پر تمام انتظام کئے تھے تاہم اس افرا تفری میں بھی وہ ٹھاٹ باٹ کے اسباب اور تکبر وخود رائی کے ممکنہ ذرائع مہیا کرنے سے غافل نہ رہے۔ ناچنے گانے والی کنیزیں، خدمت گار غلام، کھانے پکانے کا سامان، شر اب کے مشکیزے اور طرح طرح کے عطریات ایسامحسوس ہو تا تھاوہ سیر سپاٹا کرنے یا شکار کھیلنے نکلے ہیں، راستہ بھر ول کھول کر مال لٹاتے رہے، ہر

(۱)سيرت ان بشام ص ۱۱۲

منزل پر نویاد س اونٹ ذیج کرتے رہے ،اونٹول کا نتظام قرایش کے مندر جہذیل سر داروں نے کیا تھا۔

ا۔ ابوجہل بن ہشام نے مکہ سے روائگی کے وقت دس اونٹ ذیج کئے۔

۲۔ امید بن خلف نے عسفان سے نواونٹ ذیج کئے۔

٣- سهيل بن عمرونے قديد ميں دس اونٹ ذي كئے۔

۸۔ شیبہ بن ربیعہ نے مناة میں نواونٹ ذیج کئے۔ (قریش نے یہاں ایک دن قیام کیاتھا)

۵ عتبه بن ربیعه نے جُمفه میں وس اونٹ ذی کئے۔

٢ مقيس بن عمر الجمحي في ابواء مين نواون في كئر

ے۔ نبیبراورمنبہ (بن الحجاج) نے دس اونٹ ذیج کئے۔

٨\_ (حضرت)عباس بن عبد المطلب نے دس اونٹ ذیج کئے۔

9\_ حارث بن عامر بن نو فل نے نواونٹ ذریج کئے۔

۱۰ ابوالبختری نیدر میں پینچ کردس اونٹ ذیج کئے۔

مکہ سے بدر تک دس د نول میں ان کاسفر مکمل ہوا۔ اسی دور ان ان لوگوں کے پاس ابو سفیان کا قاصد آیا اور ان سے واپس آجانے کو کہاکیو نکہ قافلہ مخیریت مکہ پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہلا بھیجاتم اپنے قافلے، افر اد اور ان سے واپس آجائے۔ لئے نکلے تھے۔ اللہ نے سب کو مخاطت پہنچادیا ہے سوتم واپس آجاؤ۔ ابو جہل بن ہشام نے پیغام سن کر کہا خدا کی قتم ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہم بدر تک جائیں گے وہاں تین دن قیام کریں گے اونٹ ذن کریں گے۔ ونٹ میں گے۔ کھانا کھائیں گے شراییں پیش گے، لونڈیال رقص وسر ودکی مجلسیں سجائیں گی، رنگ تغزل جے فائل عرب میں ہماری آمد اور اجتماع کا شہرہ ہوگا اور وہ ہمیشہ ہم سے خوف زدور ہیں گے۔

اگر آپ ابوجہل کے الفاظ پر غور کریں تو آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ اسے جنگ کی توقع نہیں تھی، مسلمانوں کی مالی کمزوری، سامانِ جنگ کی عدم دستیابی اور قلت تعداد کے پیش نظر اس کا خیال تھا کہ قافلے کے نکل جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس مدینہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ کیونکہ ان کا ہدف صرف قافلے پر قبضہ تھا، خصوصاً اس صورت میں مسلمانوں کی بلاتا خیر واپسی یقینی نظر آتی تھی کہ انہیں قریش کے عظیم لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی جس میں افرادی قوت، سواریوں، ہتھیاروں اور اشیائے خور دونوش کی وافر مقدار تھی۔



اور اگران تمام حقائق سے صرف نظر کرتے ہوئے محمّد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں نے مشرکین سے طرانے کی غلطی کر ہی لی توایک ہی ہے میں ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اور پھر ابو جہل اور قریش شراب و کباب اور رقص وسرود کی محافل سجائیں گے۔ عرب میں ان کی شہرت دور دور تک پھیل جائے گ۔ ابو جہل کی باتوں سے بھی نتیجہ سامنے آتا ہے۔۔۔ ابو جہل کی اس سوچ کے حامی حضر ات کا کہنا ہے کہ قریش مکہ کے لئے ایسا کرنا نمایت ضروری تھا تا کہ قبائل عرب پر عموماً اور مکہ اور شام کی شاہر اہ تجارت کے قریب و جوار میں رہائش پذیر قبائل پر خصوصاً اس کا مثبت اثر پڑے، قریش کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہار اسلے اور ان کی قوت و شوکت اور رعب و دبد بہ بر قرار رہے۔

یہ قبائل بھی مسلمانوں اور مشرکوں کی اس فوجی نقل وحرکت کے نتائج جاننے کے مشاق تھے، معرکہ آرائی ہوتی ہے کہ نہیں ؟ معرکہ آرائی کی صورت میں فتح ونفرت کس فریق کا نصیب بدنتی ہے ؟ کیا قریش ہر طرح کی عددی ہر تری اور کروفر کے ساتھ جیت کے حقد اربئتے ہیں ؟ اگر جیت گئے تو مکہ اور اس کے اردگر دان کا اثر و نفوذ اور سیادت ہر قرار رہے گی۔ یا قلت تعداد اور مالی و معاشی کمزوری کے باوجود مسلمان کا میاب و کامر ان اثر و نفوذ اور سیادت ہر قبائل کی سوچ اور موقف تبدیل ہو جائے گا۔ کیونکہ قبائل ہمیشہ طاقت ورکاسا تھ دیتے ہیں۔ اس صورت میں قبائل کی سوچ اور موقف تبدیل ہو جائے گا۔ کیونکہ قبائل ہمیشہ طاقت ورکاسا تھ

مسلمانوں کا معاملہ جداگانہ تھاان کے لئے نا ممکن تھا کہ وہ مدینہ منورہ لوٹ جائیں اور قریش کے لئے میدان خالی چھوڑ دیں۔ان کے لئے مندرجہ ذیل اسباب کی وجہ سے مقابلہ آرائی ضروری تھی۔
ا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قافلے یا لشکر میں سے کسی ایک پر غلبے کا وعدہ فرمایا تھا، قافلہ دست رس سے باہر ہو چکا تھااب لا محالہ قریش کا لشکر باقی تھا، فتح و نصر سے مطاع الہٰی ہے مشرکوں کی کشر سے اور مسلمانوں کی عددی قلت اس میں مؤثر نہیں تھی۔

۲۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد گروہوں سے معاہدے فرمائے تھے تاکہ تمام فریات امن وسکون کی زندگی ہر کر سکیں، تاہم یہود، مشرک اور منافق اسلام اور مسلمانوں پر مصائب و آلام کے منتظر رہتے تھے، اگر مسلمان کامر ان و کامیاب واپس نہ جاتے تو انہیں سر جھا کر رہنا پڑتا، یہ بھی ممکن تھاان میں سے بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہ کو چیلنج کر دیتے اور خود سری پراتر آتے۔ مسلمانوں کا خالی ہاتھ واپس جانامکہ بینہ طیبہ کے اردگر د آباد قبائل کی نگاہوں میں ان کی ہیب و شوکت کو



کم کردیتااور دہمئہ پنہ طیبہ اور مسلمانوں پر دست درازی شروع کر دیتے،ان کی تھیتیاں، چراگا ہیں اور تجارت کے راستے غیر محفوظ اور مخدوش ہوجاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل کی وار داتیں پھر شروع ہوجاتیں۔

۳۔ قریش میں مسلمانوں کے متعلق بیا حساس بر قرار رہتا کہ مسلمان اب بھی کمزور اور بے بس ہیں۔ان سے نبچہ آزمائی کی جاسکتا ہے۔ ان سے کسی سخت روعمل کا امکان نہیں ہے۔ ان سے کسی سخت روعمل کا امکان نہیں ہے۔ غرض ایسے متعدد اسباب تھے جن کی وجہ سے ہر فریق کے لئے بدر کے میدان میں معرکہ آرائی سے گریز خارج ازام کان ہو گیا تھا۔

جب ابوسفیان کا قاصد قیس بن امر والعیس واپس آیا اور اس نے بتایا کہ قریش نے اس کے مشورہ پر عمل نہیں کیا اور واپس نہیں آئے تو ابوسفیان نے کہا" ہائے میری قوم کی بدد بختی ایہ عمر وبن ہشام (ابوجہل) کی کارستانی ہوگی، وہی لوگوں کے سر پر سوار ہوگا اور انہیں ظلم پر اکسار ہا ہوگا۔ حالا نکہ ظلم وعدوان نری ذلت اور بدبختی ہے، اگر مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اشکر پر غالب آگے وہ ہمیں ذلیل کر کے مکہ میں جھیجیل گے۔ یہ ابوجہل کے بارے میں ابوسفیان کے تاثرات و خیالات شے حالا نکہ وہ مکہ میں تھاان لوگوں کے کیا تاثرات ہوں گوجہل کے بمراہ تھے۔ قافلہ بہ سلامت مکہ پہنچ چکا تھا اور اب مال واسباب لٹنے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ ابوجہل نے بدر کے پائی تک رسائی سے قبل واپس چلے جانے کی ہر رائے مستر دکر دی تھی، وہ وہ رہیں تین ورز تھر ناچا ہتا تھا وہ اب شراب و کباب اور ناچ گانے کی محا فل منعقد کر ناچا ہتا تھا تا کہ اہل عرب میں ان کی شان و شوکت کے چر ہے ہوں۔ لوگ مخمد (صلی اللہ علیہ دسلم) اور ان کے ساتھیوں کو بھول جائیں انہیں کوئی اہمیت نہ ویں، اور پھر ابوجہل اپنے اشکر سمیت باعافیت واپس چلا جائے اس طرح عربوں پر ان کی دھاک پیٹھ جائے اور دیں، اور پھر ابوجہل اپنے شکر سمیت باعافیت واپس چلا جائے اس طرح عربوں پر ان کی دھاک پیٹھ جائے اور دیں، اور پھر ابوجہل اپنے شکر سمیت باعافیت واپس چلا جائے اس طرح عربوں پر ان کی دھاک پیٹھ جائے اور وہائیں، قریش کے ذیر اثر زندگی گذار نے پر مجبور ہوجائیں۔

سیرت نگاروں نے متعددایی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ قریش غزوہ بدر کے موقع پر یک ول اور یک رائے نہ تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم متفق نہ تھے۔ گذشتہ سطور میں آپ ابوسفیان اور ابو جہل کا موقف ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اختس بن شریق (ائی بن شریق) بنو زہرہ کا حلیف تھا، وہ بنو زہرہ کے باس آیا اور ان سے کہا اے بنو زہرہ! اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال کو بچالیا ہے۔ اور تمہارا آدمی مخرمہ بن نو فل بھی یہ سلامت گھر پہنچ گیا ہے تم تو مخرمہ اور اپنال کے تحفظ کے لئے نکلے تھے (اب آ گے جانے کی



کیاضرورت ہے) تم ہر ولی میر نے ذمہ لگادواورواپس چلو ہمیں خواہ مخواہ آگے جانے اور غیر ضروری کام میں ملوث ہونے کی ضرورت ہمیں ہے ، بنو زہرہ اس کا مشورہ مان کر جعفہ سے واپس ہو گئے۔ اس سے پہلے مر الظہر ان سے بنو عدی بھی واپس چلے گئے تھے، سیرۃ حلبیہ جزء خانی صفحہ ۱۹۹ میں ہے اختس بن شریق نے تہائی میں ابو جہل سے بوچھاکیا تیرے خیال میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جھوٹے ہیں ؟ ابو جہل نے بے ساختہ کہا "اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا ہم انہیں امین کہا کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ بنو عبد المطلب کے پاس پہلے ہی سقایہ، رفادہ اور شوری کے اہم مناصب ہیں اگر ان میں نبوت بھی آجائے تو ہمارے لئے کیاباتی رہے گا؟"

اخنس بیبات س کر حقیقت حال سے آگاہ ہو گیااوروہ بنوز ہر ہ کو لے کرواپس چلا گیا،اسی دن ہے اس کا نام اخنس (الگ ہونے والا) پڑ گیا، طالب بن ابی طالب بھی واپس چلا گیا۔

قریش جب ایماء بن رحصہ کے ٹھکانوں سے گذر ہے تواس نے ان کی مہمانداری کے لئے اپنے بیٹے کے ہاتھ دس اونٹ بھیجے اور کہلوا بھیجا اگر چاہو کہ ہم ہتھیاروں اور آدمیوں سے تمہاری مدد کریں توہم اس کے لئے تیار ہیں۔ قریش نے جواب بھیجا تو نے صلہ رحمی کی ، حق اداکر دیا ، زندگی کی قتم اگر ہمار امقابلہ محمّد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں سے ہے توہم کم اور کمزور نہیں ہیں اور اگر ہماری جنگ اللہ سے ہے جسا کہ محمّد (صلی اللہ علیہ وسلم) کاخیال ہے۔ تواللہ سے لڑنے گی کئی میں مجال نہیں ہے۔

کتاب المغازی میں واقدی، خفاف بن ایماء بن رحضہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہمامیر ہے والد کولوگوں کے در میان صلح کر انابہت محبوب تھا وہ اس معاطے میں بڑی تگ ودو کرتے تھے، جب قریش کالشکر ہمارے علاقوں سے گذر امیر ہے والد نے مجھے دس اونٹ بطور تخفہ قریش کے پاس لے جانے کا حکم دیا، میں اونٹ لے کر قریش کے پاس گیا انہوں نے بیہ ہدیہ قبول کر لیا۔ اور اسے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ میر ہے والد بھی میر سے پیچھے چلے آئے وہ اس روز لوگوں کے ہر دار اور قائد عتبہ بن ربیعہ سے ملے اور اس لشکر کشی کے بار ہے میں دریا فت کیا، عتبہ بولا مجھے نہیں معلوم مجھے تو زیر دستی لایا گیا ہے۔ میر سے والد نے کہا آپ قوم کے سر دار ہیں آپ کے داستہ میں کیار کاوٹ ہے؟ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف (این حضر می) کاخون بہا اپ ذمہ داری اپنی قوم پر تقسیم کر دیں، بخد اتم مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جس فرم نہیں تو چاہتے ہو، خدا کی فتم داری اپنی قوم پر تقسیم کر دیں، بخد اتم مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جس صرف بھی تو چاہتے ہو، خدا کی فتم الی والولید تم مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں میں سے جس کو بھی قتل کر و گے اپنے آپ کو قتل کر و گے۔ (تم سب ایک قبیلہ ہی سے تعلق رکھے ہو)۔



اگرچہ مذکورہ بالا دونوں روایات میں قدرے اختلاف ہے تاہم ان میں تطبیق ممکن ہے۔ پہلی روایت کے مطابق اس نے بطور دوست مہمان نوازی کے لئے اونٹ پیش کئے اور دوسری روایت کے مطابق ایک دوست کی حثیث سے اس نے ناصحانہ اقدام کیا، بہر حال اس سے بھی نتیجہ نکاتا ہے کہ قریش بدر میں پہنچنے تک یک رائے نہ تھے، ان کے دلوں اور صفوں میں کمزوری اثر و کھار ہی تھی، اکثریت بغیر جنگ کئے واپس جانے کی خواہش مند تھی، جس کے متعدد اسباب تھے، قافلہ بھاظت منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا، جنگ نے دلوں میں انتقام ہی کے شعلے بھر کا نے تھادر ان کے مقتولین نے تقریباً بلامقصد ہی مرنا تھا۔

قریش کے پاس نفری، اسلحہ اور اشیائے خور دونوش کی فراوانی تھی، ان کے قلوب واذہان تکبر وبرائی سے لبر برخے، ان کی گردنیں تن ہوئی تھیں وہ اتراتے بھر رہے تھے اور ان کا حلیف ابلیس لعین سے کہ کر ان کے فخر وغرور میں اور اضافہ کر رہاتھا کہ "آج تم پر کوئی شخص غالب نہیں آسکتا میں تہمار احامی ومددگار ہوں"۔ قریش "العقق "کے عقب میں بدر کی وادی میں "العدوۃ القصوی" کے پاس اترے۔ العققل (عظیم

ریتیلاٹیلا)شہریدر کے شال مشرق میں "ابعدوۃ القصوی" کے سامنے ہے۔

اطمینان بخش جگہ کے حصول کے بعد قریش نے عمیر بن وہب کو مسلمانوں کی تعداد اور حربی استعداد کے متعلق خبر لینے کو بھیجا عمیر نے مسلمانوں کے لشکر کے گرد چکر لگایا اور انہیں آکر بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد تین سویاس سے قدرے کم یازیادہ ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے مہلت دو میں گھوم پھر کر دیکھ لوں انہوں نے پچھ لوگوں کو کمین گا ہوں میں تو نہیں چھپار کھا۔وہ وادی میں دور تک چکر لگا آیا اور آکر بتایا کہ اس نے کسی کو کمین گا ہوں میں نہیں بھی کہا کہ!

'''میں نے الی او نٹنیال دیکھی ہیں جن پر موتیں سوار ہیں، پٹر ب کے اونٹ بیتی موت اٹھائے ہوئے ہیں،
میں نے الیمی قوم دیکھی ہے جن کی پناہ گاہ الن کی تلواریں ہیں۔ بخد امیں دیکھ رہا ہوں الن میں سے ایک آدمی قتل
میں نے الیمی قوم دیکھی ہے جن کی پناہ گاہ الن کی تلواریں ہیں۔ بخد امیں دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک آدمی قتل نہ ہو جائے۔ اگر انہوں نے اپنی تعداد کے مطابق ہمارے
میں کیا جائے گاجب تک تم میں سے ایک آدمی قتل نہ ہو جائے۔ اگر انہوں نے اپنی تعداد کے مطابق ہماری مرضی"(ا)
آدمیوں کو موت کے گھائے اتار دیا تو اس کے بعد زندگی میں کیا لطف باقی رہے گا؟ آگے تمہاری مرضی"(ا)
عمیر کے الن جملوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اضطر اب کا شکار تھا اور لڑائی چھوڑ کرواپس چلے جانے میں
حرج نہیں سمجھتا تھا۔

(۱) سیرت این بشام ص ۲۲۲\_



کیم مان حزام نے جب بیبات سی تواس نے مختلف لوگوں سے ملا قات کی چروہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آباور کہاا ہے ابو الولید! آپ قریش کے بڑے اور سر دار بین سب آپ کی بات مانے بین کیا آپ الیا کارنامہ سر انجام دینے کو تیار بین کہ لوگ بیشہ آپ کو خیر اور بھلائی سے یاد کریں؟ عتبہ نے پوچھا گئیم ایسی کون سی بات ہے؟ گئیم نے کہالوگوں کو واپس لے جاؤ، اپنے حلیف عمر وہن الحضر می کابو جھ (خون بہا) اپنے ذمہ لے لو، عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے وہ میر احلیف ہاس کا خون بہا میر نے ذمہ رہااور اس کا جس قدر مال لوٹا گیاوہ بھی میں دول کے کہا مجھے منظور ہے وہ میر احلیف ہاس کا خون بہا میر نے ذمہ رہااور اس کا جس فدر مال لوٹا گیاوہ بھی میں دول کا ۔ تم عمر وہن ہشام (ابو جسل) کے پاس جا کرا ہے ہو کہ مخمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اور ان کے اصحاب ہے جنگ کروئی اگر منظور مقول کو بیا کہ گا جس کی طرف و کیفا کروئی دائر اسے ناپیند ہوگا ،وہ اپنے بچاز او، خالہ ذاو اور اپنے خاند ان کے کسی فرد کو قتل کرے گا، میر امشورہ اسے ناپیند ہوگا ،وہ اپنے بچاز اور اپنے خاند ان کے کسی فرد کو قتل کرے گا، میر امشورہ سے کہ واپس لوٹ جاؤ، مخمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اور اہل عرب کو لڑنے کے لئے چھوڑ دو، اگر اس عرب غالب آگئے تو تمہار امد عالیورا ہوااور اگر دوسر می صورت سامنے آگئی تو بیبات قریش این میں ایس کے لئے باعث عوت ہوگا ۔ ان کی بادشا بھی ہر کے آگی ہو بیات قریش این میں ایسے چر ہے آگی ہیں (انصار) جن کی قریش کی کے مقابلے میں ایسے چر ہے آگی ہیں (انصار) جن کی آگھوں ہائوں کی طرح ہیں''۔

حکیم نے ابوجہل سے جاکر کہاعتبہ انن ربیعہ کہ رہاہے کیاتم اپنے ساتھیوں کو اپنے این عم کے مقابلہ سے واپس لے جاسکتے ہو؟ ابوجہل بولا کیا اسے تیرے علاوہ کوئی اور قاصد نہیں ملا؟ حکیم نے کہا نہیں اور میں کسی کا قاصد نہیں ہوں، ابوجہل غصہ سے بھو کا ٹھااور کہنے لگا" عتبہ کے بھیپھو سے بھول گئے ہیں۔ (بر دلی کا طعنہ دیا) مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھی اسنے کم تعداد میں ہیں کہ ان کے لئے ایک اونٹ کافی ہے۔ (ایک اونٹ سے سب کا پیٹ بھر سکتاہے) اور ان میں عتبہ کا بیٹا (ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ) بھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے قتل اونٹ سے سب کا پیٹ بھر سکتاہے) اور ان میں عتبہ کا بیٹا (ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ) بھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے قتل ہونے سے ڈرگیاہے۔ پھر اس نے قتم کھائی بخد اہم ہر گزواپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اللہ بھارے اور مخمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے در میان فیصلہ کردے۔

پھر ابو جہل نے عمر وبن الحضر می کے بھائی عامر بن الحضر می کوبلا بھیجااور اسے کہا تیر اپیہ حلیف (عتبہ) لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ اور تیرے بھائی کے خون کو ضائع کرنا چاہتا ہے تواٹھ اپنے معاہدے اور اپنے

بھائی کے خون کی دہائی دے۔

عامر بن الحضر می اٹھااور اپنے کو کھے نگے کر کے چلاچلا کر کہنے لگا "واعمر اہ! واعمر اہ! لوگ طیش میں آگئے اور حکیم بن حزام کی مصالحت کی کو شش ناکام ہو گئی۔(۱)

جب مشرکوں کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کرلیاہے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہی میں سے بعض لوگوں سے مروی ہے لوگ اپنے حیموں میں او نٹوں کا گوشت بھون بھون کر کھارہ تھے کہ انہیں یہ خبر ملی ، انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیااور کبیدہ خاطر ہوئے۔ علامہ این کثیر ، این اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ قریش رات بھر نہیں سوئے، پانی پر مسلمانوں کے کنٹرول کی خبر نے قریش کو پریشان اور بے چین کر دیا تھا۔

جنگ کی آگ بھوٹ کنے کو آئی، لوگ آشفتہ حال تھے، جب عتبہ بن ربیعہ کو ابوجہل کی بات پہنچی (کہ عتبہ کے پیمیس کی آگ بھوٹ کنے کو آئی، لوگ آشفتہ حال تھے، جب عتبہ بن ربیعہ کو ابوجہل کی باس نے کہا اس ذکیل کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کس کا سانس پھولا ہے میر ایا اس کا، اور وہ بھی دوسر ول کی طرح جنگ کی تیاری کرنے لگا، عتبہ کی کھوپڑی بوٹی تھی اسے ایساخو دنہ ملا جو اس کے سر پر آجا تا تو اس نے سر پر اپنی چادر لیبیٹ لی۔ (۲)

سیرت حلبیہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس یہ پیغام دینے کے لئے بھیجا کہ "تم لوگ واپس چلے جاؤ مجھے تمہاری نسبت دوسر ول سے مقابلہ کرنازیادہ پسند ہے " محکیم بن حزام نے یہ پیغام سن کر کہاانہوں نے جنگ سے دست بر دار ہونے کی نصف پیش کش کردی ہے تم اسے قبول کرلو بخد ااس پیش کش کے بعد تم ان پر فتح یاب نہ ہو سکو گے۔ ابو جہل بولا خدا کی قشم ہم واپس نہیں جا کیں گے اللہ نے انہیں جارے قابو میں کر دیا ہے۔

بدر میں معرکہ والی رات قریش کے لشکر کی اندرونی کیفیت کیا تھی ان کے جذبات اور احساسات کیا تھے ہمارے لئے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، گذشتہ سطور میں منقول روایات سے معلوم ہو تاہے وہ اپنی کثرت تعداد، زبر دست تیاری اور راشن کی فراوانی کے باوجو د بظاہر اکٹھے نظر آتے تھے مگر ان کی سوچ ایک دوسر سے مختلف تھی۔ تکبر وخو در ائی کا پتلا ابو جہل ہر حالت میں جنگ پر مصر تھا، لیکن لشکر میں اس کے علاوہ بھی کئی سر دار موجود تھے جن کی رائے اس سے مختلف تھی اور وہ جنگ کو گھاٹے کا سود استجھتے تھے، حکیم بن حزام نے پوری موجود تھے جن کی رائے اس سے مختلف تھی اور وہ جنگ کو گھاٹے کا سود استجھتے تھے، حکیم بن حزام نے پوری

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۱۲۲ ـ ۱۲۳ (۲) سیرت این بشام ص ۱۲۳



کو شش ادر بھاگ دوڑ کی کہ کسی طرح تصادم نہ ہواور لوگ واپس چلے جائیں ،وہ خود اس لئے واپس نہ گیا کہ اسے برد کی کا طعنہ دیا جائے گالوریہ عیب لگایا جائے گا کہ اس نے جنگ کے وقت اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔

عتبہ بن ربیعہ جنگ کوٹالنے کی سعی میں مصروف عمل رہائیکن ابوجہل نے اس کی ایک نہ چلنے دی عتبہ جب بھی کوئی تدبیر بروئے کار لانا چاہتا ابوجہل اس کے راستہ میں و شواریاں اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتا۔ بوہاشم بادل نخواستہ شریک مخصا نہیں جنگ ہے کسی قتم کی دلچیسی نہ تھی، فکر ورائے کے اس اختلاف نے ان میں بر دلی اور کمزوری پیدا کر دی، فتح و کامیائی کی امیدوں کی جگہ دامن بچانے کی فکر دامن گیر ہور ہی تھی۔ جب لڑنے والوں کے دل انتشار کا شکار ہوں ان کے عزائم اور ارادے مختلف ہوں، جدید سے جدید ہتھیار بھی فتح سے ہمکنار نہیں کرتے، کیونکہ جنگیں صرف اسلحہ کے زور پر نہیں لڑی جا تیں بلے ان کے لئے ایسے آدمیوں کی ضرور سے ہوتی ہے جن کی فکر اور ارادے کیسال ہوں، عقیدے اور ایمان کی قوت اور یکجائی ہی فوجوں کو اپنے مال، خون اور ہون کی قربانی پیش کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔

معرکہ آرائی سے ایک رات پہلے ہی سے مشرکوں کی ہزیمت کے آثار نظر آنے لگے تھے کیونکہ ان کے مادی وسائل اگرچہ وافر مقدار میں تھے مگر وہ ایمان، وحدت فکر اور وحدت مقصد جیسے اہم اسلیہ سے ہی دامن تھے، اس حقیقت سے وہ بھی ناواقف نہ تھے اس کے باوجو دانہیں فتح اور کا میابی کا یقین تھا۔ ان کے لئے معرکہ آرائی کے بغیر چارہ کارنہ تھا کیونکہ ان کی عزت و و قار اور شوکت و ہیبت سب داؤپر لگی ہوئی تھی۔ لڑائی کے بغیر ان کی واپسی کی صورت میں ان کی عزت دو کوڑی کی نہ رہتی، اہل عرب کہتے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بچھوٹے سے اشکر نے انہیں میدان چھوڑ نے پر مجبور کر دیا۔ فتجتہ اہل عرب کے قلوب سے ان کا احر ام حرف غلط کی طرح مرف جاتا۔

اس جنگ کی اہمیت اس لئے بھی پڑھ گئی تھی کہ ان کی شام کی تجارتی شاہر اہ کا امن اس جنگ میں کا میائی سے وابستہ تھا۔ مسلمان متعدد بار ان کے تجارتی قافلوں کو روک چکے تھے۔ ان کے لئے مسلمانوں کو شکست دینا لازم ہو گیا تھا تاکہ مسلمان پھر بھی ان کے شام کی طرف آنے جانے والے قافلوں کو روکنے کی جرائت نہ کریں۔ لیکن اس وقت ان کے فخر وغرور، خودرائی، تکبر، ہٹ دھر می، قوت کے غلط مظاہرے، لشکر اسلام کو حقیر اور معمولی جانئے جیسے امور نے انہیں ہلاکت وہزیمیت کی دہلیز پر لاکھڑ اکیا تھا، شیطان ان کا حامی



اور فیق کاربنا ہواتھا، مسلمانوں کواللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد عاصل تھی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزم وہمت اور ثابت قدمی سے نواز رہاتھا۔ والله غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔اور اللہ اپنے ارادے پرغالب ہے لیکن اکثر لوگ ہیں جانے۔



الملص\_ابوسفيان اسىراسة سے قافلہ بچالے گيا



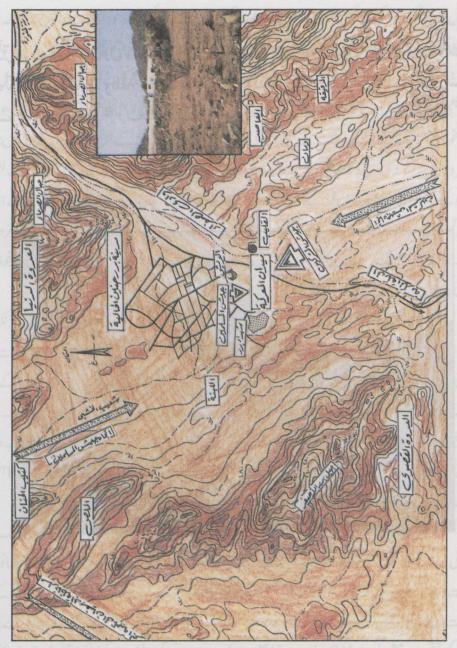

ميدان جنگ كا نقشه



### دونول لشكر آمنے سامنے

مہاجرین اور انصار کا موقف سننے اور بدر کے پانی پر مسلمانوں کے غلبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور خوش سخے آپ نے انہیں جسمانی اور روحانی طور پر جنگ کے لئے آمادہ فرمالیا تھا، وہ ہر قتم کی قربانی و سے کو تیار سخے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایساطوق اپنی گردنوں میں ڈال چکے تھے کہ تالبدوہ اس سعادت سے دستبر دار ہونے کو تیار نہ تھے۔

قریش نے وادی بدریا میدان بدر میں "کثیب حنان" کے عقب میں "العدوۃ القصویٰ" کے پاس پڑاؤ کیا۔
وہ اختلاف رائے کا شکار تھے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مکہ سے بدر تک نکلنے کا مقصد بورا ہوگیا ہے، قافلہ مظاظت منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے اب جنگ فضول ہے، واپس چلے جانا چا ہیے۔ کیونکہ جنگ کی صورت میں دشمنیوں میں اضافہ ہوگا۔ پہلے سے زیادہ عداو تیں بوطیس گی، لشکر قریش میں عتبہ بن ربیعہ اپنے سرخ اونٹ پر سوار لوگوں کو کہی مشورہ دیتا پھر رہا تھا، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اگر اس قوم کے کسی فرد میں خیر ہے تو اس سرخ اونٹ والے میں ہے اگر لوگوں نے اس کی بات مان کی تو خیر کوپالیں گے"۔ سیم بن حزام لوگوں سے ملا قاتیں کر کے انہیں جنگ کے بغیر واپسی پر آمادہ کررہے تھے۔(۱)

دوسری طرف سول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے مطابق اس امت کا فرعون ابوجہل ہر تجویز کے خلاف مورچہ زن تھا۔ امن وسلامتی پر مبنی ہر رائے کو اپنے کفر وعناد اور بغض وجہالت ہے برابر مستر دکئے جارہا تھا۔ مشیت اللی نے اسے اس روشن دن میں ہلاکت کے لئے مسخر کر لیا تھا (اور وہ اپنی ہلاکت کے سامان کر رہا تھا) رات کوبارش ہوئی قریش کے لئے چلنا پھر ناد شوار ہو گیا۔ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا، قریش رات بھر پیاس سے بے چین رہے۔

(۱) سیرت این بشام ص ۱۲۲



مسلمان بدر کے آخری پائی پر ''العدوۃ الدنیا'' کے پاس اتر انہوں نے باتی کو ئیں بند کرد ئے ، اپنے کو ض تیار کیارات بھر اسے پائی سے بھر تے رہے تا کہ دوران جنگ اس سے بیاس بجھاتے رہیں ، حفر سے صعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے بارگاہِ رسالت میں تجویز پیش کی بارسُول اللہ! کیا ہم آپ کے لئے ایک عریش (چھر) نہ بنادیں آپ دوران بنگ اس میں قیام فرمائیں۔ دہاں آپ کی سواری کے لئے اونٹ تیار ہوں ، پھر ہم دشمن سے نبر د آزماہوں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و عزت سے نواز دے تو ہمارا مقصد پوراہو گیا ہی ہمیں پند ہواو دشمن سے نبر د آزماہوں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و عزت سے نواز دے تو ہمارا مقصد پوراہو گیا ہی ہمیں پند ہواو کے خدام کی محقول تعداد موجود ہے۔ اللہ کے نبی ! وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں اگر انہیں کے خدام کی محقول تعداد موجود ہے۔ اے اللہ کے نبی ! وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں اگر انہیں اور حفاظت فرمائے گادہ آپ کی تھر پورانداز میں خیر خواہی کریں گے اور آپ کے ساتھ داوِ شجاعت دیں گے۔ اور حفاظت فرمائے گادہ آپ کی تھر پورانداز میں خیر خواہی کریں گے اور آپ کے ساتھ داوِ شجاعت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفر ت ایو بحر رضی اللہ عنہ تو اور می اللہ علیہ وسلم حفر سے ایو بحر رضی اللہ عنہ تو اور می اللہ علیہ وسلم حضر سے ایو بحر رضی اللہ عنہ کی ساتھ عریش میں تشریف فرماہوئے (ا)

<sup>(</sup>۱) سيرت ان بشام ص ۲۲۰



رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے حفرت عمار بن یاسر اور ابن مسعود رضی الله عظم اکو لشکر کفار کا جائزہ لینے کے لئے روانہ فرمایا، انہول نے واپس آکر بتایایار سُول الله! اوگ خوف زدہ اور گھبر انے ہوئے ہیں۔ آگر گھوڑا جہمنانا چاہتا ہے تواس کے منہ پرمار نے لگتے ہیں، صبح کو نبیہ بن الحجاج نے ان حضر ات کے قد مول کے نشانات دکھیے تو کہنے لگا یہ ابن سمیہ (عمار بن یاسر) اور ابن ام عبد (عبد الله بن مسعود) کے قد مول کے نشان ہیں میں ان کے کھر سے بہجانتا ہول (نبیہ ماہر کھوجی تھا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہماری قوم کے احمقول اور بیڑ ب کے مار کو جمارے مقابلہ میں لایا ہے۔ پھراس نے بیہ شعر پڑھا۔

ہم نے خوف ہی میں رات گذاری ہے لامحالہ ہم مریں گے یاہم کسی کوماریں گے صحیح مسلم میں حضر تانس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات ارشاد فرمایا:-

"انشاء الله يه كل فلال كرنے كى جگه ہاور آپ نے ذمين پر ہاتھ ركھا، اور يه فلال كافر كے كرنے كى جگه ہاور وہ فلال كافر كے كرنے كى جگه ہائى مسلى الله كى جگه ہادر وہ فلال كافر كے كرنے كى جگه ہم، حضر تانس بيان كرتے ہيں۔ ان ميں كوئى بھى حضور صلى الله عليه وسلم كى متعين كر دہ جگه سے ادھر ادھر نہ ہوا"۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے بدر کے دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم سب سورہ متھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہے اور دعائیں مانکتے رہے، رات کو ہلکی ہلکی ہلکی بارش ہونے گئی ہم در ختوں اور ڈھالوں کی آڑ میں بارش سے بخنے گئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس دعامیں مشغول رہے "بار الہا! اگریہ جماعت (مسلمان) ہلاک ہوگئی تو تیری عبادت نہیں کی جائے گئی۔ جب فجر طلوع ہوئی آپ نے آواز دی "بندگانِ خدا! نماز" لوگ در ختوں اور ڈھالوں کی آڑ اور اوٹ میں جمع ہوگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور جنگ کی ترغیب دی۔

43434343





معجد عریش کے سامنے میدان جنگ کا ایک حصة جمال اب تھجوروں کاباغ ہے



مجد عریش برابر میں ہیلی پیڈ نظر آرہاہے ۱۴۴



# جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ

مغازی الواقدی میں ہے مجھ سے محمّد بن قدامہ نے اس نے عمر بن حسین سے روایت کیا ہے کہ بدر کے روز رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کاسب سے بڑا علم مہاجرین کا علم تھا جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، خزرج کا جھنڈ احباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے پاس اور اوس کا جھنڈ اسعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے پاس تھا، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز خطبہ دیا، اللہ کی حمدو شابیان کی پھر اجرو ثواب کے حصول کی ترغیب دیے ہوئے ارشاد فرمایا: -



ہوا ہے۔اسی پر ہمار ابھر وسہ ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔اللہ تعالیٰ میری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے"۔(1)

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی صفیں بالکل سید ھی اور برابر ہوائیں تاکہ ان کی صفیں نماز کی صفول کی طرح ہوں کوئی اپنی جگہ سے آگے یا پیچھے نہ ہو، محد ثین روایت کرتے ہیں کہ رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کی صفول کی ایسی تر تیب رکھی کہ ہر صف دوسر می صف سے ملی ہوئی تھی صحابہ ایک دوسر سے سے مل کر کھڑے تھے ان میں کوئی رخنہ اور خلا نہیں تھا، ہر مجاہد دوسر سے مجاہد کی زرہ بنا ہوا تھا اور وہ سب ایک دوسر سے کی حفاظت اور دفاع کے لئے تیار تھے۔

## سواد كى محبت رسول صلى الله عليه وسلم:

آپ بغیر پیکان کا تیر ہاتھ میں لئے صفیں درست کرارہ سے، آپ نے دیکھا سواد بن غزیہ صف میں اپنے ساتھیوں سے باہر فکے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس ککڑی سے سواد کے پیٹ پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور فرمایا "اے سواد ابر ابر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ موال اللہ! آپ نے جھے تکلیف پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہد لہ لے لو"سواد آگے بڑھ کر آپ سے لیٹ گیااور آپ کے شکم مبارک اپنا شکم اطہر کھول دیا اور سواد سے فرمایا" بدلہ لے لو"سواد آگے بڑھ کر آپ سے لیٹ گیااور آپ کے شکم مبارک کو بوسے دینے لگا۔ آپ نے دریافت فرمایا سواد! تم نے یہ حرکت کیوں کی ؟ عرض کیا یارسول اللہ، جو مرحلہ در پیش ہے اسے آپ ملاحظہ فرمارہ ہیں میری یہ آرزو تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میر اجسم آپ در پیش ہے اسے آپ ملاحظہ فرمارہ ہیں میری یہ آرزو تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میر اجسم آپ کے جسم اطہر سے مُس ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ (۲)





العدوة الدنيات آ كرو صنے كربعد كراسلام كے براؤ كامقام



رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ستانے كامقام



ام ابود اؤدروایت کرتے ہیں انصار کا ایک خوش طبع آدمی صف میں موجود تھاوہ اپنی باتوں ہے لوگوں کو ہندار ہاتھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں موجود لکڑی ہے اس کی کمر میں چوکا دیا اس نے عرض کیا یار سُول اللہ! مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیں، آپ نے فرمایا آؤید لہ لو، اس نے کہا آپ قمیص پہنے ہوئے ہیں میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ہٹالی وہ آگے بڑھا اور آپ کے شکم اطہر کو یوسے دینے لگا۔

مذکورہبالادونوںروایات سے معلوم ہوتا ہے آپ نے قصاص کے مطابہ پر فوراً اپنے آپ کو پیش فرما دیاور صحابہ کے دل و دماغ کی گہر ائیوں میں بیہ حقیقت راسخ کر دی کہ کوئی فردحت سے بالاتر نہیں ہے اور جس نے کوئی جرم کیا ہے وہ خود کو قصاص کے لئے پیش کر دے۔ خواہ وہ کسی اعلیٰ عہدے اور مر بنے پر فائز ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براھ کر باعزت و عظمت اور مرتبہ وہ قار والا کوئی نہ تھا۔ اور آپ نے قصاص کے مطالبہ پر بلاتا خیر اپنے آپ کو پیش فرمادیا۔

اس سے لوگوں کے ماہین مساوات کا درس ملتاہے آپ لوگوں میں گھل مل کرر ہتے تھے ان سے ممتاز اور منا اس کے لیے کہ انہیں تھا باوجود میکہ آپ اللہ کے نبی، صحابہ میں افضل ترین اور ان کے قائدور ہنما تھے۔

ان روایات سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے وہ آپ سے قرب کے بہانے تلاش کرتے تھے تاکہ انہیں آپ کے جسم اطہر کے قرب سے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوجائے۔ مروی ہے" جہنم کی آگ اس چیز کو نہیں چھوئے گی جو آپ کے جسم اطہر سے مُس ہوئی"۔



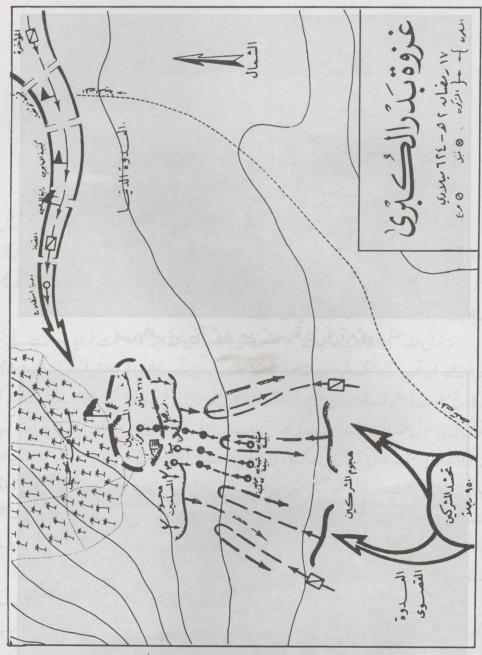

غزوه بدر كا نقشه: ( وْاكْرُ حسين مونس كى كتاب "يوم التقى الجمعان" سے ماخوذ )





العدوة القسوى سے آ كے بوصنے كے بعد قريش كى قيام گاہ



سر زمین معرکه کاایک حصته ۲ مهما



# ميدان جنگ اور جنگي حكمت عملي

جب صفیں درست ہو گئیں اور دونول لشکر آمنے سامنے آگئے رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم نے تھم دیا: دشمن کا تیر ول سے مقابلہ کریں۔

٢ تير صرف اُس وقت چلائيں جب دسمن قريب هول اور تير ٹھيک نشانه پر بيٹھے، ضائع نه ہو۔

س\_ تلوارین اس وقت نکالی جائیں جب دوبد وجنگ کی نوبت آجائے۔

بدر میں آباد بنو غِفار کے لوگ بھی جنگ کا نظارہ کرنے اور مفتوح کے مال واسباب چھیننے اور غنیمت میں حصۃ دار بننے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ انہیں جنگ کا بیدا ندازبالکل جداگانہ نظر آیا، اس طرح صف سنہ ہو کر لڑنا اہل عرب میں مروج اور معروف نہ تھا، ان کے ہال تو دونو لشکر بغیر صف آرائی کئے باہم گھ جایا کرتے تھے پھر ہرچہ بادلباد۔ کمز ور بھاگ جاتا اور طاقت ور میران مارلیتا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے علم مصحب بن عمیر رضی الله عنہ کو مرحمت فرمایا وہ اسے لے کر آگے بوٹھے اور آپ کے منتخب فر مودہ مقام پر جھنڈ انصب کر دیا۔ آپ صفول کو ملاحظہ فرمانے گئے ، اسلامی اشکر کارخ مغرب کی طرف تھا ، ایک صحابی نے آگے بوٹھ کر گذارش کی یارسول الله !اگر یمال صف بندی اور انتظامات و حی الجی کے مطابق ہیں تو فیصاور نہ میر اخیال ہے آپ گذارش کی یارسول الله !اگر یمال صف بندی کروائیں کیو تکہ وادی کی بلندی سے ہوا چلنا شروع ہو گئے ہے میر ااندازہ ہے یہ ہوا آپ کی نفر ت میں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "میں نے صف بندی کرلی ہے اور جھنڈ ا آپ کی نفر ت میں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "میں نے صف بندی کرلی ہے اور جھنڈ ا نصب کردیا ہے اب میں اسے نمیں بدلوں گا۔ آپ نے صحابی کی رائے ساعت فرمائی اسے شرف قبولیت نہ جشا بلتہ پر توکل کیااور تمام معاملات کو جوں کا تول پر قرار رکھا۔ جبکہ قبل ازیں حباب کی رائے کو قبول فرماتے ہوئے بدر کے آخری کنو کیں پر قیام فرمایا تھا۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلم عریش میں تشریف لائے حضرت ابوبحر رضی الله عنه بھی آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی، آپ الله جل مجدہ الکریم سے نصرت اور اپناوعدہ پوراکرنے کی التجائیں کرنے لگے۔ عرض کرنے لگے "بار الہا!اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی توزمین پر تیری عبادت نہیں ہو گئ"آپ کی الحاح وزاری اور شدت گریہ وزاری دیکھ کر حضرت ابوبحررضی اللہ عنہ نے آپ کا شانہ عمبارک پکڑ کر گذارش کی پارسُول للہ! ہس کیجئے



آپ نے بہت الحاح وزاری کرلی ہے ، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہواو عدہ ضرور پورا فرمائے گا۔اوریہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

إِذْ تَسْتَنَعِيْتُوْنَ رَبَّكُوْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ جَبِمَ لِنِي روروكار ن زياد رَقِق ال نتهادى الْخَيْتُون مَن الْمَلْلِكَةِ ما تبول كل رادو زيايا كداتل ركمونهم بزاد زشوں بور في مُن حِوفِيْنَ ﴿ اللّٰهِ وَمِلْ كَانِي كَامْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِلْ كَانِي كَامْها لَي مُرْكِئِكُ ﴾ الكه دوم كة يجي آنا جائي كمتهادى مُرُكنِكُ ﴿ اللّٰهِ وَمِلْ كَانِي كَامْهادى مُرْكَنِكُ ﴾

(سورة الانفال - آيت ٩)

اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو او نکھ آگئی یا او نکھ جیسی کیفیت طاری ہو گئے۔ آپ ہو شیار ہوئے اور فرمایا" ابو بحر خوشنجری ہواللہ کی مدد آگئی ہے یہ جریل اپنے گھوڑ ہے کی لگام تھامے آرہے ہیں، جس کے پاؤل پر غبارہے"۔

میدانِ بدر میں بارگاہِ رب العزت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبِ نصرت کی متعدد دعائیں منقول ہیں، جن سے معلوم ہو تاہے تمام مادی وسائل مہیا کرنے، صف بندی، بدایات، خطبہ ، راہ خدامیں قال پر ترغیب و تحریص کے بعد آپ کی پوری توجہ بارگاہِ رب العزت کی طرف ہو گئی، نصرت و توفیق کی التجائیں اور وعدہ ایفائی کی درخواشیں آپ کے لیول پر مجلتی رہیں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف تشریف لائے انہیں جہاد کی ترغیب دیے ہوئے فرمایا" اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے آج جو شخص صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا۔ پیٹھ نہیں پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا"۔ بنو سلمہ کے عمیر بن عمام رضی اللہ عنہ ہاتھ میں چند کھجوریں لئے کھارہے تھے انہوں نے یہ ساتو عرض کیا، واہوا کیا میرے اور جنت کے در میان اس کے سواکوئی چیز حائل نہیں کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، پھراپنہاتھ کی کھجوریں پھینک دیں اور تلوار بے نیام کر کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔(۱)

۔ تریش صبح کے وقت جبل عقنقل سے واد کی بدر کی طرف آئے،ان کی شب اختلاف وانتشار میں گذری تھی وہ فخر وغرور کے باوجود دیے ہوئے اور مسلمانوں سے مرعوب نظر آتے تھے۔

لشکر قریش میں سے سب سے پہلے زمعہ بن اسود اپنے بیٹے کے ساتھ گھوڑادوڑا تا ہوا نکلاوہ لو گوں کو اپنی بہادری اور جی داری د کھانا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و منگم نے قریش کے لشکر کو دیکھ کریہ دعا فرمائی :

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۱۲۷



"اے اللہ! بیہ قریش ہیں جو بوے فخر و غرور سے چلے آرہے ہیں تاکہ تیرے ساتھ ٹکرائیں اور تیرے رسُول کو جھٹلائیں۔اے اللہ! اپنی وہ مدد بھیج جس کا تونے جھے سے وعدہ فرمایا ہے۔اے اللہ! کل ان کو ہلاک فرمادے"۔(1)

دوسری روایت میں ہے آپ نے یہ دعاکی ''اے اللہ! تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے مجھے ثابت قدمی کا حکم فرمایا ہے اور تو نے مجھے سے دومیں سے ایک گروہ کا دعدہ فرمایا ، بے شک تواپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اے اللہ! تو کل انہیں ہلاک فرمادے ، اے اللہ! زمعہ بن اسود کونہ چھوڑ ، اے اللہ! ابو زمعہ کی آنکھ چھوڑ دے اے اللہ! شہیل کونہ چھوڑ ۔ (۲)

#### ابوجهل کی دعا:

بعض محد ثین روایت کرتے ہیں کہ جب فریقین ایک دوسرے کے قریب آگئے توابو جہل نے بید دعا مانگی "اے اللہ! جو ہم میں سے زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے اور ہمارے پاس ایسی چیز لایا ہے۔ جسے ہم نہیں پیچانتے اسے ہلاک کر دے "۔(۳) ابو جہل کی اس دعا کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی :

اِنْ تَسْتَقَفِتُوْ اَ فَقَلُ جَاءُ كُو الْفَتُحُ قَ وَلَا وَهِ الْمُعَامُ وَمُلِ التَّعْلِيمُ فَعَ فِاجْتِ مِوَتِهَا لَكِنْ فَا وَهِ الْمُعَامُ وَمُلِ التَّعْلِيمُ فَعَ فِاجْتِ مِوَتِهَا لَكِنْ فَا وَهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ

مشركين حوض يرآتے ہيں:

مشرکوں کے چند لوگ مسلمانوں کے حوض پر پانی پینے کے لئے آئے، بعض صحابہ نے انہیں منع کرنے کاار ادہ کیا، رسوُل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" انہیں مت روکو"انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا، راوی کہتے ہیں جن لوگوں نے اس روز مسلمانوں کے حوض سے پانی پیاتھاوہ سب میدانِ جنگ میں مارے گئے سوائے حکیم بین جن لوگوں نے اس کے بعد زندہ رہے ، مسلمان ہوگئے اور مسلمان ہونے کاحق اداکر دیا، بعد میں وہ جب بھی قسم کھاتے تو کہتے" اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات عطافر مائی"۔ (۴م)

(۱) سیرت این بشام ص ۱۳۵ (۲) سیرت این بشام ص ۱۲۸

(٣) سير ت ابن بشام ص ٦٢٢ (٣) سير ت ابن بشام ص ٦٢٢



# علم اللی ہر فریق دوسرے کو کم اور کمز ورد مکھ رہاتھا

إِذْ يُرِيْكُهُ واللهُ فِي مَنَامِكَ وَلِي لا طَوْلُو أَس وقت ما في تهين وابين كافرول وتعورى تعادي اللكه وكيفيرا الفيت لتو وكتنازعتم وكايادراكربهت كرك دكاتات تموكري جورديادر فِي الْرُمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ وبه كام درسْ تماس من جَرِف كَت لكن فدان رتمبين اس سے بچاليا بيك و مينوں كى بانون كك واتف ك وَإِذْ يُرِيكُ مُوهُ مُ إِذِ الْتَقِيمُ مِنْ أَعْيَنِكُم اور مُنتجم ايك ركة تعالى وكاور كرتهاى نظون ين فوارك دكماً التماو تمكواني نكابون في والكوارك دكماً الما

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَغَيْنِهِمْ

(سورة الانفال\_آبات ٢٨ ٢٨)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں مشر کین ،بدر کے دن ہمیں کم دکھائی دے رہے تھے میں نے ایک آدمی سے کہا تمہار اکیا خیال ہے یہ ستر ہوں گے ؟اس نے کہامیرے اندازے کے مطابق سوہوں گے۔

مشر کوں کو مسلمان بہت کم تعداد میں نظر آرہے تھے۔ چند مشر کوں نے مسلمانوں کی قلت کے پیش نظر کہا۔

ان لو گول کوان کے دین نے مغرور کرر کھاہے۔ (سورة الانفال - آيت : ٣٩)

متباے لئے دوروہوں جدجنگ برکے دانایں م عط گئے (قدرت خداکی عظم الشان) نشانی تھی اكروه وسلمانون كاتفاده بضراكي راه مين الزرماتها إورورا گرده رکا فردن کا تفاده ، ان کواینی آنکموں سے اپنے سے

غرهؤ لاء دينهم

قَلْكًا كَالْكُمْ الْيَدُّ فِي فِئْتَيْن الْتَقْتَا وَعَدَّتُ تُقَاتِلُ فِي سِينِلِ اللهِ وَأُخْرِي كَا فِرَاثُا لِيَرُونَهُمْ مِّنْلَيْهِمْ رأى العين (سورة آل عمر ان \_ آیت ۱۳) دوگنامشابره کرد باتها

جنگ سے قبل مسلمانوں کو مشرک قلیل تعداد میں اور مشرکوں کو مسلمان بہت کم تعداد میں نظر آرے تھے اور جب دونوں فریق مقابل ہوئے اور لڑائی شروع ہوئی توصورت حال بدل گئی اور مسلمان مشر کوں کو



ا پنے ہے د گنے نظر آنے گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لئے فر شتوں کوروانہ فرمایا جس سے ان کی تعداد بوھ گئی۔

اسود مخزومی کی قشم:

این اسحاق کہتے ہیں کہ قریش میں اسود مخزوی نہایت بدخلق، شریر اوربد ذات شخص تھااس نے قسم کھائی کہ وہ ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پے گایا حوض کو مسمار کر دے گایا پھر خود و ہیں ہلاک ہوجائے گا۔ حضر ت حمز ہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلہ کو آئے اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کی پنڈلی پیر سمیت اڑادی۔ اسود پیٹھ کے بل جاگر ار اور اس حالت میں بھی وہ حوض کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے اور صحیح ٹانگ سے حوض کی دیوارگر انے لگا۔ حضر ت حمز ہ نے آگے بڑھ کر تلوارکی دوسری ضرب لگائی اور اسے حوض میں قبل کر دیا۔ (۱)۔

غور سیجے پہلے چند مشرک پیاس بھانے کے لئے حوض پر آئے تورسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیاس بھانے دی، اگر چہ وہ دشمن تھے مگر رحمت اور انسانیت کا نہی تقاضا تھا۔ لیکن اسود مخزومی اتراتا ہوا، سر کشی ، بد اخلاقی اور بے ادبی سے بالجبرپانی بینا یا حوض خراب کرناچاہتا تھا۔ آپ نے اسے اجازت نہ دی۔ ایسے شخص کی گوشالی اور اسے اپنی او قات میں رکھنا ضروری تھا تاکہ دوسر وں کو بھی کان ہوجائیں۔ ایسے واقعات سے ہمیں جنگ اور میدان کارزار میں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ت اور طرز عمل کا سبق ملتا ہے۔

#### مبارزت:

دورِ جاہلیت میں عربوں میں یہ طریقہ مروح تھا کہ عام جنگ سے پہلے بہادروں کے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، ایک طرف سے بہادر فکلتا اور حریف اشکر سے مقابلے کے لئے آدمی طلب کرتا۔ چنانچہ اشکر کفار سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کودائیں بائیں لئے میدان جنگ میں آگھڑ اہوا اور مد مقابل طلب کرنے لگا۔ عتبہ جب مقابلے کے لئے فکلے لگا تو تسی نے اسے کما "تم تو جنگ سے منع کر رہے تھے اور اب سب سے پہلے منہ جنگ کے لئے فکل رہے ہو "عتبہ سنی ان سنی کر گیا، اس سے پہلے وہ لوگوں کووالیسی کی تر غیب ویتار ہا۔ لڑائی سے بازر ہے کی تلقین کرتارہا سے حلیف عمر وبن الحضر می کا خون بہا دینے اور اس کے مالی

<sup>(</sup>۱) سیرت ان مشام ص ۱۲۲ ـ ۲۲۵



نقصان کی تلافی کرنے کی ذمہ داری لینے پر تیار ہوگیا۔ لیکن ابو جہل اور قریش کے احمقوں نے اس کا نہ اق اڑایا تھا۔ اب عتبہ گویا قوم کے سامنے اپنی شجاعت و بہادری ثابت کر تاجا ہتا تھا تا کہ لوگ بیر نہ سمجھیں کہ عتبہ خوف یا بردلی کی وجہ سے واپس جانے کی ترغیب دے رہا تھا۔ انصار کے تین جوان ایک قول کے مطابق عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عظم مقابلے کے لئے نکلے ، عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصار میں سے ہیں، وہ ہولے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان میں سے کسی نے بند آواز سے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے مقابلے کے لئے ہماری قوم کے مدمقابل بھیجو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث تم اٹھو، حمزہ آپ اٹھیں ، علی تم اٹھو ، تینوں حضر ات جب ان کے قریب بہنچ توانہوں نے کہا پنا تعارف کر اوئم کون ہو ؟ سب نے اپنا اپنا نام بتایا یہ س کروہ کہنے گئے " بے شک تم معزز مدمقابل ہو"۔

حضرت حمزہ نے شیبہ کو للکارا اور چیثم زدن میں خاک و خون میں لوٹادیا، حضرت علی نے ولید کو چیلنج کیااور آنِ واحد میں ڈھیر کر دیا، حضرت عبیدہ ان میں سے عمر رسیدہ تھے ان کی عتبہ بن ربیعہ سے پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کاری ضربیں لگائیں۔ حضرت حمزہ اور علی اپنے حریفوں کا کام تمام کر کے فارغ ہو چکے تو عتبہ کی طرف پلٹے اوراسے قتل کر دیااور حضرت عبیدہ کو لشکر اسلام میں اٹھالائے۔

حفرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے انہوں نے اپناسر رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف پررکھ دیااور عرض کیایارسول اللہ! کیا میں شہید نہیں ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "میں تیری شہادت کا گواہ ہوں" بدر سے واپسی کے سفر میں وادی صفر اء میں حضرت عبیدہ کا انتقال ہوااور وہیں مدفون ہوئے۔

صند ست اثانة بن عباد بن المطلب ان کے مرشیه میں کہتی ہیں:

ا۔ وادی صفر اءنے بزرگی، سر داری، مسلمہ حلم اور عقل و فہم کی بڑی مقدار اپنے پاس کھلی۔

۲۔ عبیدہ کو (اپنے پاس رکھ لیا) پس مسافر مہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے تو اس پر روجو ان کے لئے درخت کے سنے کی طرح تھا۔

سے۔ اور اس پران لوگوں کے لئے روجو موسم سر مامیں آسان کے کنارے قحط سے سرخ ہونے پر اس کے باس آتے تھے۔ باس آتے تھے۔

۲- اور تیمیوں کے لئے روجب سخت ہوا کے تیز جھو نکے آتے تھے (انہیں اسی کے پاس پناہ ملتی تھی)اور

الخام المراجعة

ان دیگوں کے لئے جوہوی مدت تک جوش مارتی رہتی تھیں۔ ۵۔ اگران کی آگ بچھ جاتی تووہ اسے موٹی موٹی کوٹی پول کے ایند ھن سے سلگایا کر تاتھا۔ ۲۔ بیر سب رات کو کسی آنے والے یا مہمانی کے طالب اور راہ گیر کے لئے ہو تا تھا جو کھنکھار کر خود کواس پر ظاہر کر تاتھا۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا "قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کے حضور اپنی ججت ثابت کرنے کے لئے گھٹنوں کے بل گروں گا۔ یہ آیت ہمارے (یعنی حضرت علی، حمز ہاور عبیدہ رضی اللہ عنہم اور عتبہ ، شیبہ اور ولید کے ) بارے میں نازل ہوئی۔ (۱)

هٰنُ نِ حَصَّمٰ اخْتَصَمُّوُا فِي رَيِّرِمُ مِنَ مِدور فِي الكودر كَدُّن لِغِيدر كادركادر كالله على الله ورك كَدُّن لِغِيدر كادركادر كالله على الله على الل

(سورة الحج\_آيت\_١٩)

رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے صفیں برابر فرمائیں۔اور مجاہدین اسلام کو تھم دیاجب دسمُن تمہارے قریب آجائے تو تیر اندازی کرنا، دور سے تیر پھینک کر انہیں ضائع نہ کرنا، جب دسمُن تم پر چھاجائے تو تلواریں بے نیام کرنا۔

جھزے ابواسیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن جب ہم نے قریش کے مقابل صف بندی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا"جب و شمن تم پر حملہ آور ہوت تیر چلانا"۔ پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور جہاد کی ترغیب دی۔ اور واپس عریش میں تشریف لے گئے۔ جناب خفاف بن ایماء بیان کرتے ہیں میں نے بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھالوگ ان پر حملہ آور ہور ہے تھے مگر انہوں نے اپنی تلواریں نیا مول سے نہیں فکالی تھیں وہ کمانوں کو حرکت میں لار ہے تھے۔ وہ ایک دوسر سے کے بالکل قریب صف بستہ تھا ایک دوسر سے کے لئے ڈھال کا کام دے رہے تھے۔ ان کی صفول میں کوئی خلااور دخنہ نہیں تھا۔ ان کی تلواریں اس وقت بے نیام ہو کیں جب وست بدست جنگ کی نوب آگئ۔ میر سے لئے یہ طریق جنگ بہت تعجب خبز تھا۔ بعد میں میں نے ایک مہاجر صحائی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے ہمیں بھی تھم فرمایا تھا کہ جب تک دشمن تم پر چھانہ جائے تلواریں نیام میں رکھنا۔

(۱)سير تالن بشام ص ١٢٥



رسُول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبحر كے ہمراہ عریش كى طرف تشریف لے آئے، رب كائنات سے دعاكر نے لگے، مسلمانوں كى مدد فرمانے اور اپنے وعدہ كے ابناء كى النجائيس كرنے لگے، اس دور ان مسلمانوں كى مدد كے لئے ملائكہ كے نزول كى بشارت آگئ۔

إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُوْ فَاسْجَابَ لَكُمْ مِلْكُوْنَ الْمُلَيْكِةِ مِنْ الْمُلَيْكِةِ مَا تَبِلَ لَل الدونولا الدَّلَ المُواجِ الدونتوں عجو المَّنْ مُوفِيْنَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

(سورة الانفال آيت\_٩\_١٠)

رسُول الله صلى الله عليه وسلميه آيت كريمه تلاوت كرتے ہوئيابر تشريف لائے: سيهزم المجمع ويو لون الدبر. عنقريب يہ جماعت شكست كھاجائے گی اور يہ لوگ (القمر - آيت - ۵م) پين پير كربھا گيس گے۔

قائد عظیم رسُول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام اور ہر زمان میں مسلمان حکر انوں ، فرمازواؤں اور سالاروں کے لئے بے مثال اسوہ پیش فرماتے ہیں۔ جنگ کے وقت تمام دستیاب دسائل کے حصول کے لئے ہر ممکن کو شش اور جدو جہد فرماتے ہیں۔ پھر مجاہدین کو ذہنی ، جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرتے ہیں۔ متعدد گشتی دستے اطر اف وجوانب میں آباد قبائل سے وا قفیت حاصل کرنے کے لئے روانہ فرماتے ہیں۔ دشمن کی نقلِ و حملہ اور اداوں سے باخبر رہنے کے لئے جاسوسی مشن بھیج ہیں۔ بلحہ بدر کے قریب صدیق آکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ٹوہ لینے کو تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنی خداواد وصلاحیت اور فرماست سے قریش کے سقول کی باتوں سے مشرکوں کے لشکر کی صحیح تعداد کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لشکر کی معیت میں میدان کارزار میں ساتھ موجود قریش کے سرغوں اور سر داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مختر ہی کشرک معیت میں میدان کارزار میں اعداء کے بارے میں جہرا سے ایک معیت میں میدان کارزار میں اشرک ہورہے ہیں جہنیں اس معرکہ کی اہمیت سے پوری طرح واقف فرما چکے ہیں۔ جواس معرکہ کے ہمہ گیر اثرات سے خوبی آشنا ہیں۔ جن کے دل شہادت کی تمنامیں تڑپ رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے ہاں شہید کے اجرو اثرات سے خوبی آشنا ہیں۔ جن کے دل شہادت کی تمنامیں تڑپ رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے ہاں شہید کے اجرو



کرامت کاعلم ہے اور انہیں اینے حق و صدافت پر مبنی موقف کی کامر انی پر غیر متز لزل یقین ہے۔

اس تیاری کے بعد آپ نے بعض بے مثال عسکری اقدامات فرمائے۔ پانی پر کنٹرول قائم فرمالیا اور دشمن کے لئے اس کا حصول نا ممکن ہو گیا جس سے ان کی ہمتیں پست اور عزائم مضمحل ہو گئے۔ عربوں میں جنگ کا نیا اسلوب متعارف کر ایا مجاہدوں کی باہم ملی ہوئی صفیں تر تیب دیں ہر مجاہد دوسر سے مجاہد کے لئے ڈھال کا کام دے رہا تھا۔ اور انہیں سختی سے اپنی اپنی جگہ ہر قرار رہنے کی ہدایت فرمائی، یمال تک کہ جب دسمن ان پر ججوم کرے تب وہ حرکت کریں تا کہ ان کی محدود قوت محفوظ رہے انتشار کا شکار نہ ہو، پھر تھم فرمایا جب دسمن قریب آجائے تو تیر اندازی کرنا تا کہ ان کے تیر ضائع نہ ہوں اور ہر تیر کسی نہ کسی کو قتل یاز خمی کر دے ، اور اس لئے بھی تاکہ دسمن ان کے قریب نہ آنے یائے اور ممکنہ وقت تک اسے دور رکھنے کی کا میاب کو شش کی جائے۔

آپ نے مجاہدین اسلام کو تھم فرمایا جب تک دسمن چھانے نہ گئے اور دست بدست جنگ کی نوبت نہ آئے تلواریں نہ تکالیں۔اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جنگی امور سے متعلق صحابہ کرام کی آراء اور مشور ہے بھی ساعت فرمائے اور بعض مفید مشوروں کو شرف قبولیت بخشا اور صاحب مشورہ کے لئے دعائے خیر بھی فرمائی۔ حضرت حباب بن منذر خزرجی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنھما کے مشوروں کا ذکر گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

یہ مادی اسباب کی فراہمی تھی، روحانی اور آیمانی طور پر آپ نے صحابہ کرام کے قلوب واذہان میں یہ حقیقت راسخ فرمادی کہ ان مادی اسباب کے باوجود فتح و نصرت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ مادی اسباب کی فراہمی بھی ضرور ک ہے، ارشادِ المہٰی ہے:

واعد و المهم ما استطعتم من قوة و من اورجهال تك بوسك (فوج كى جمعيت كے) زور بے رباط المخيل (سورة الانفال - آيت : ۲۰) كار مستعدر بو۔ اللہ علی اللہ عل

قبل اذیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ زمان و مکان کے اختلاف سے قوت کی مر ادبد لتی رہتی ہے۔ ہر اس مادی قوت کا حصول اور تیاری لازم ہے جس سے امت کا امن وسلامتی، عزت وو قار اور رعب و دبد بہ قائم رہے۔ مادی اسباب کی فراہمی کے بعد اللہ کی نصرت پر بھر وسہ رکھا جائے، اہل ایمان قلب سلیم کے ساتھ اللہ ہی سے توفیق، راستی اور نصرت کی التجا کریں۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم كايمي اسوه حسنه ب، آپ نيدر كي رات سجده مين الحي القيوم كوپكارت



بسركى، اپندرب سے دعائيں كرتے رہے، اسے وعدة نصرت پورا فرمانے كے واسطے ديتے رہے، آپ كى بخر ت الحاح وزارى سے حضرت الوبحرر ضى اللہ عنہ كور حم آنے لگا۔ فاعتبر و ايا اولى الالباب.
مسلمانوں نے جب جنگ كوناگزير پايا اور صفيں درست ہو كئيں انہوں نے بہ آوازبلند اللہ سے دعاكى،
اس سے نصرت ومددكى التجاكى، اللہ تعالى نے ان كى ملائكہ سے مدد فرمائى، انہيں طاقت، خابت قدمى بخشى اور كفار كے دلوں ميں ان كار عب ڈال دیا۔

حضرت الن عباس رضی اللہ عضما ہے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں ابلیس سر اقد بن جعشم مدلجی کی صورت میں مشرکوں کو لڑائی پر را اللجیخة کر رہا تھا اور انہیں یہ فریب دے رہا تھا کہ تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا، جب دشمن خدانے ملا نکہ کو دیکھا توالئے قدم پیچھے کو بھا گا اور کہنے لگا" میں تم سے لا تعلق ہوں میں اسے دیکھ رہا ہوں جے تم نہیں دیکھتے" حارث بن ہشام نے سراقہ کی صورت میں ابلیس کو بھا گتے دیکھا تواس سے لیٹ گیا، اللہ نے حارث کے سینہ پرہا تھ مار کراسے گرادیا اور وہاں سے بھاگ ڈکلا، اس نے سمندر میں پناہ کی اور ہا تھ اٹھا کر فریاد کی" اے اللہ! تونے میرے ساتھ (قیامت بھی مہلت دینے کا) جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورافرما"۔(۱)

ابو جہل لشکر کفار کو لڑائی پر آمادہ کرنے لگاور بولا سراقہ بن جعشم کی رسوائی تہنیں غلط فہنی میں نہ ڈالے وہ در حقیقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب سے درون خانہ ملا ہواتھا، جب ہم واپس قدید پہنچیں گے تواسے معلوم ہوگا ہم اس کی قوم کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید کی ہلاکت بھی ان کی جلد بازی کا نتیجہ تھی، لڑائی کے دوران وہ غیر ضروری خوداعتمادی اور تنگبر کا شکار ہوگئے تھے، خدا کی قتم! آج ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کور سیوں میں نہ باندھ لیں، تم اپنے کسی مقتول کے بدلہ میں انہیں قتل نہ کر نابلے انہیں گر فار کرلینا، ہم انہیں بتا کیں گے کہ اپنے دین سے روگر دانی کا کیا نتیجہ ہو تا ہے اور اپنے آباؤاجداد کے معبودوں سے بیٹھ پھیر نے کا کیا انجام ہو تا ہے۔

جب دونوں اشکر باہم نگرانے کو تھے نو فل بن خویلد نے چیخ کر کہا قریش کے لوگو! آج رفعت و سربلندی کادن ہے۔ قریش کے لوگو! سراقہ اوراس کی قوم کی ہر میدان میں بسپائی اور تمہارے مقابلہ میں ان کی ذلت ورسوائی تم پر عیاں ہے، تم قوم کی شان بڑھاؤ، مجھے معلوم ہے عتبہ اور شیبہ نے اپنے اپنے مدمقابل سے مقابلہ میں جلدبازی کا مظاہرہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو فل کی آواز سنی تو دعا کی 'اے اللہ! تو

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی\_



مجھے نو فل بن خویلد سے کفایت فرما" جب جنگ اختتام کو پینچی حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے پوچھانو فل بن خویلد کے بارے میں کسی کوعلم ہے ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیااسے میں نے قتل کر دیاہے۔ آپ نے فرمایا "اس اللہ کی حمد ہے جس نے نو فل کے متعلق میری دعا کو شرف قبولیت بھٹا"۔

### وما رميت اذرميت ولكن الله رمي

جب جنگ میں شدت آگئ رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه سے فرمایا" مجھے زمین سے کنگریاں اٹھا کر دو" حضرت علی نے مٹی سے آلودہ کنگریاں پیش کیس، حضور صلی الله علیه وسلم نے وہ کنگریاں کفار کی طرف پھینکییں اور فرمایا:

> " چیرے بگڑ جائیں اے اللہ!ان کے دلوں کو مرعوب فرمادے اور ان کے قدم ڈگرگادے" پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا" حملہ کر دو"

کوئی مشرک باقی نہ رہاجس کی آنکھوں میں یہ مٹی نہ پڑی ہو، مشر کوں میں بھگد ڈپڑ گئی، مسلمان آگے برط میں بھگد ڈپڑ گئی، مسلمان آگے برط میں جو میں بھگد ڈپڑ گئی، مسلمان آگے برط کو انہیں قتل کرنے اور قیدی بنانے گئے، مسلمان مشر کول پر چھا گئے، رسئول اللہ علیہ وسلم کی گئریوں نے انہیں اندھا کر دیا، آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں واضح کیا گیا کہ بہ ظاہر یہ رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ آپ نے کنگریاں لے کر لشکر کفار کی طرف بھینکییں، لیکن مٹھی بھر کنگریاں آئی نہیں ہو تیں کہ استے بڑے لشکر کے ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھینکنے کی قوت کتنی تھی کہ قریب ودور ہر فرد تک کنگریوں کی رسائی ممکن ہوگئی؟

بیاللہ کی قدرت تھی اس نے کنگریوں کو سینکڑوں گنازیادہ کر دیااور وہ سب کی آنکھوں میں جاسائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چینکنے کی قوت میں اتنااضافہ فرمادیا کہ سب لوگوں تک کنگریوں کی رسائی ممکن ہوگئی۔

مسلمانوں کی جنگ کا نداز نرالا تھاان میں سے ہر مجاہد فتے سے پہلے شہادت کا طلبگار تھا، وہ کسی حالت میں بسیا ہونے کو تیار نہ تھے، ان میں تر د داور تامل کا شائبہ تک نہ تھا، وہ بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، اپنی قلت تعداد کے باوجود نصر سے اللی پر کامل یقین کی بدولت وہ کثیر سے اکثر تھے۔



## المرايمان كى جانبازيال

اس موقع پر اہل تقویٰ کے لئے تیار کردہ، آسانوں اور زمین جیساعرض رکھنے والی جنت کے خواہش مندوں اور شہادت کے خواستگار نفو سِ قدسیہ نے بے مثال بہادری اور بے نظیر جانبازی کا مظاہرہ کیا۔ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:
"اس ذات کی قسم جس کے قبش کہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے آج جو شخص جنگ کرے گا اور اس حالت میں قبل کیا جائے گا کہ وہ صبر کا دامن تھا ہے ہوگا، رضائے الہٰی کا طالب ہوگا آگے ہوجے والا ہوگا قیجھے ہٹنے والانہ ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا"۔

خضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات سن کر کہا ''واہ وا! میرے اور دخول جنت کے در میان یہ چیز حائل ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کی تھجوریں پھینک دیں، تلوار بے نیام کرکے جنگ شروع کر دی پہال تک کہ شہادت کار تنبہ پالیا۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا :

اے میرے نفس ابغیر زادراہ اللہ کی طرف تیزی سے بڑھو وہاں صرف تقویٰ اور آخرے کے لئے نیک عمل ، اور راہِ ختم ہونے والا ہے میرف تقویٰ ، نیکی اور راست روی کازادِ راہ باقی رہنے والا ہے صرف تقویٰ ، نیکی اور راست روی کازادِ راہ باقی رہنے والا ہے

حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی دعاکی در خواست کی، حضور نے متوجہ ہو کر دریافت فرمایا حارث ! تم نے کس حال میں صبح کی ؟ حارث نے جواب دیا :

(۱) سیرت این بشام ص ۱۲۷



"میں نے پہامومن ہوکر صبح کی ہے"۔ آپ نے فرمایا" سوچلو تم کیا کہہ رہے ہو کیونکہ ہربات کی ایک حقیقت ہوتی ہے "حارث نے گذارش کی بارسول اللہ!" میں نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا ہے میں رات کو جاگا ہوں اور دن میں بھوکا پیاسار ہتا ہوں گویا میں عرش اللی کوروبر وپاتا ہوں اور اہلِ جنت کوباہم ملاقاتیں کرتے دیکھتا ہوں" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" تیری بھیر ت عدہ ہوگئی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا" یعنی تم ایسے بندے ہوگئے ہو جس کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان کی تخم ریزی فرمائی ہے۔ حارث رضی اللہ عنہ نے درخواست کی بارسول اللہ! دعا فرما ہے اللہ تعالی محصے شمادت کی موت عطافر مادے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی میں حارث انصار کے پہلے شہید تھے۔ حوض پر پانی پی رہے تھا نہیں تیر وسلم نے ان کے لئے دعافرمائی، غروہ بدر میں حارث انصار کے پہلے شہید تھے۔ حوض پر پانی پی رہے تھا نہیں تیر لگاور شہید ہوگئے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں حارث نوعمری میں بدر میں شہید ہوئے ان کی والدہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور عرض کی یارسول الله! مجھے حارثہ ہے جیسی والہمانہ محبت تھی وہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی اور اجرو ثواب کی طلبگار رہوں گی اور اگر جہنم میں ہے تو آپ جانتے ہیں میں کیا کروں گی، حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تیری خیر ہو کیا تو دیوانی ہوگئ ہے کیا ایک جنت ہے ؟ وہاں تو کئی جنتیں ہیں اور حارثہ فردوس اعلیٰ میں ہے "۔ (بخاری)

حضرت عوف بن حارث ابن عفراء نے دریافت کیایار سُول الله!الله تعالیٰ بندے کے کس کام سے خوش ہو تاہے ؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا"جبوہ بغیر زرہ کے اپناہا تھ دستمن میں گھسادے "یہ سن کر انہوں نے اپنی زرہ اتار کر پھینک دی تلوار نکالی اور مر دانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔(1)

بدر کے روز تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بائیس کفار کو جہنم رسید کیا تھا۔

حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه کی بهادری اور دلیری نے کفار کولرزه بر اندام کر دیا ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں جب میں نے امیتر بن خلف کو قیدی بنایا اس نے مجھ سے پوچھا میں نے تمہارے لشکر میں ایک شخص کو سینہ پر شتر مرغ کا پر لگائے دیکھا ہے وہ کون ہے ؟ میں نے کہا"حمز ہ بن عبدالمطلب"امیہ نے کہا"اس شخص نے ہمارے ساتھ بہت بر اسلوک کیا ہے "۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کے روز دن چڑھے جب گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی میں ایک کافر کے تعاقب میں نکلا، اچانک ایک ٹیلے پر میں نے ایک مشرک اور سعد بن خیشمہ (رضی اللہ عنهما) کو ایک

<sup>(</sup>۱) سیرت این بشام ص ۲۲۳



دوسرے پروار کرتے دیکھا، مشرک نے حصرت سعد کو شہید کر دیا، مشرک لوہ میں غرق گھوڑے پر سوار تھا اس نے گھوڑے سے جھک کر مجھے دیکھا اور پہچان لیا، میں اسے نہ پہچان سکا، اس نے مجھے لکاراائن ابی طالب! میں اسے نہ پہچان سکا، اس نے مجھے لکاراائن ابی طالب! میں ان قامت آدمی تھا میں جھک گیا تا کہ وہ کسی سال میں آؤ، میں ادھر متوجہ ہواوہ میری طرف جھکا، کیونکہ میں پست قامت آدمی تھا میں جھک گیا تا کہ وہ کسی طرح گھوڑے سے اتر آئے اور مجھ پر تلوار کاوار نہ کرنے پائے، کہنے لگائن ابی طالب! بھاگ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا اے ابن الشتر اء ابھی فرار کا پہتہ چلے گا، حضرت علی فرماتے ہیں جب میر بے اور اس کے قدم ذمین پر جم گئے ہم مقابلے میں آگئے اس نے آگے بڑھ کر وار کیا میں نے ڈھال سے وار بچایا اور اس کی تلوار ڈھال میں پیوست ہوگئ، میں نے اس کے کندھے پر وار کیا وہ ذرہ میں ملبوس تھا لڑکھڑ آگیا میری تلوار نے اس کی ذرہ کو کیف دیا میر اخیال تھا میری تلوار اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی، اچاک میں نے اپنے پیچھے تلوار کی چک وکٹ دیا میر اخیال تھا میری تلوار اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی، اچاک میں نے اپنے پیچھے تلوار کی چک وکٹ دیا میر اخیال تھا میری تعور گھوپڑی توڑوی، اور آواز وکٹ میں ابن عبد المطلب ہوں "میں نے بلٹ کر دیکھا میرے پیچھے حمزہ بن عبد المطلب موں "میں نے بلٹ کر دیکھا میرے پیچھے حمزہ بن عبد المطلب موں "میں نے بلٹ کر دیکھا میرے پیچھے حمزہ بن عبد المطلب صفی اللہ عنہ تھے۔

حفرت مُعكاشه بن محض كي جانبازي(١)

حضرت عکاشہ بن محصن اسدی ہو عبر سمس بن عبد مناف کے حلیف سے ، قدیم الجرت صحابی ہیں ، غزوہ بدر آپ کی شجاعت وبسالت قابل دید سمی ، بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے سمے ، شیر دل بہادروں کی طرح مشرکوں کے سروں کی فصل کاٹ رہے سے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی ، معذوری کا بہانہ بناکر میدان ضرب و حرب سے بیچھے ہٹنا گوارانہ کیا سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کو خشک شمنی عطافر مائی اور ارشاد فرمایا "عکاشہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کو خشک شمنی عطافر مائی اور ارشاد فرمایا "عکاشہ اس سے دسمن کے ساتھ جنگ کرو"عکاشہ رضی اللہ عنہ نے نہنی ہاتھ میں لے کر اہر ائی تووہ لوہے کی سفید کمی نہایت سیز تلوار بن گئی ، وہ اس تلوار سے بر ابر لڑتے رہے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نفر سے عطافر مائی ، یہ تلوار حضر سے عکاشہ کے پاس رہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں اس تلوار سے داوِ شجاعت د سیتے رہے ۔ بہاں تک کہ آپ مرتدوں کے ساتھ ایک جنگ میں در جہ شہادت پر فائز المرام ہو ہے ۔

میحین میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک دل نشین قصتہ مذکورہے، رسوُل اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا"میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے

(۱) سیرت این بشام ص ۲۳۷\_۲۳۸



ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے ، یہ لوگ جھاڑ چھونک سے پر ہیز کرتے ہوں گے "حضرت عکاشہ نے گذارش کی یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جمھے ان خوش نصیبوں میں کردے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی "اے اللہ! عکاشہ کوان لوگوں میں کردے "ایک اور شخص نے درخواست کی یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جمھے بھی ان لوگوں میں کردے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عکاشہ تم سے سبقت لے گیا" پھریہ جملہ ضرب المثل بن گیا۔

#### ابود جانه ساك بن خرشه انصاري كي جانبازي:

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه روایت کرتے ہیں مجھ سے امیّہ بن خلف نے پوچھاوہ پست قد آدمی کون تھا جس نے سرخ پٹی باند ھی ہوئی تھی ؟ میں نے اسے بتایاوہ ساک بن خرشہ انصاری تھے، امیّہ کہنے لگا عبدالالله (امیہ حضرت عبدالرحمٰن کواسی نام سے پکارتا تھا) یہ تو ہمیں تہمارے سامنے بھیر بحریوں کی طرح ہائک لایا، حضرت ساک رضی اللہ عنہ نے آٹھ مشرکوں کو جہنم رسید کیا تھا۔

جب گھمسان کارن پڑاعاصم بن ابنی عوف بن ضبیر ہ شہمی بھو کے بھیڑ یئے کی طرح آگے بڑھا اور کہنے لگا قریش کے لوگو! قطع رحمی کرنے والے ، جماعت میں تفریق اور انتشار پیدا کرنے والے ، نامانوس اور غیر معروف باتیں کرنے والے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کرنہ جانے یا تیں۔ آج وہ زندہ رہیں گے یا میں زندہ رہوں گا ، حضر ت ابو د جانہ آگے بڑھے ، باہم پنجہ آزمائی اور شمشیر زنی ہونے لگی ، ابو د جانہ نے ایبی نبی تلی ضرب لگائی کہ کافر ڈھیر ہوگیا ، ابو د جانہ آگے بڑھے ، انہ میں کہ تھیارا تار نے لگے ، حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا انہیں رہنے دو فی الحال دستمن کورو کو میں تہماری گواہی دوں گا۔ (دستور کے مطابق اس کا سامان تہمیں ملے کر دیا وراس کا سامان تہمیں سے کر دیا وراس کا سامان تہمیں سے کر دیا وراس کا سلمہ لے لیا۔

حضرت نیر بن عوام رضی الله عنه فرماتے ہیں بدر کے دن میر امقابلہ عبیدہ بن سعید بن العاص سے ہوا وہ سر تاپالوہ میں غرق تھاس کی صرف دو آئکھیں نظر آرہی تھیں، اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی، اس نے کہا میں ابو ذات الکرش ہول، میں نے بر چھی لی اور تاک کراس کی آئکھ میں ماری، اس کاری ضرب سے وہ مرگیا، ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں جھے معلوم ہواہے حضرت زبیر رضی الله عنه نے فرمایا میں نے عبیدہ کے سر براپنا پیرر کھ کر پوری قوت سے بر چھی نکالی جس سے اس کا پھل ٹیڑھا ہوگیا، عروہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم میں دی، حضور صلی الله علیہ وسلم



کے وصال کے بعد انہوں نے اپنی بر چھی واپس لے لی، پھر میر چھی حضر ت ابو بحر نے مانگ لی، حضر ت ابو بحر کی وفات کے بعد حضر ت زبیر نے اپنی بر چھی واپس لے لی، پھر حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے بیر چھی مانگ لی، حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضر ت نبیر رضی اللہ عنہ نے وہ بر چھی واپس لے لی، حضر ت عمان کی شہادت کے بعد بر چھی حضر ت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ بر چھی مانگ لی، حضر ت عمان کی شہادت کے بعد بر چھی حضر ت عبد اللہ بن زبیر نے لے لی اور ان کی شہادت تک بر چھی انہی کے پاس رہی۔ (بخاری)

بدر کے جانبازوں میں حضرت حباب بن منذر بن جموح (بدر کے کنووں پر کنٹرول قائم کرنے کا مشورہ دینے والے) ثابت بن الجذع، مجذر بن زیاد ، معاذ بن عمر و بن الجموح ، سعد بن رہیع اور رفاعہ کے صاحبز ادے عبد اللہ نہیں الجند عضم بھی شامل ہیں۔ حضر ت ابوبر دہ بن نیار بیان کرتے ہیں بدر کے دن میں نے تین سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کرر کھے اور عرض کی پارسول اللہ! ان میں سے دو کو تو میں نے قتل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الکرر کھے اور عرض کی یار سول اللہ! ان میں سے دو کو تو میں نے ماس کے سامنے تیسرے شخص کو ایک طویل القامت گورے چئے آدمی نے قتل کیا ہے۔ (جسے میں نہیں جانتا) یہ اس کے سامنے گرا تھا اور میں نے اس کاسر قلم کر لیا ہے دسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" یہ فلال فرشتہ تھا"۔(1)

صحابہ کرام میں سب سے بہادر حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا۔ مخد اہم سب گھبر ارہے سے ، حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دشمنوں سے آپ کے دفاع کے لئے تلوار سونت کر کھڑے ہوئے اور کسی مشرک کو آپ کے قریب نہ پھٹلنے دیا۔ جو بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کر تا حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ اسے مار بھگاتے ، حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ اسے مار بھگاتے ،

لیکن بہادروں کے بہادر، جی داروں اور دلیروں کے لئے سر ماید افتخار خود حفرت محمدّ رسوُل اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم ہیں صحابہ کرام نے دیکھابدر کے دن' سدیھ زم المجمع ویو لون المدبو (القمر: ۴۵) آیت کریمہ ور دزبان تھی اور آپ مشرکوں کا تعاقب فرمارہے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن میں نے دیکھا ہم رسُول اللہ علی ہے ، حضور ہی سب سے زیادہ مشر کول کے قریب تھے اور آپ ہی سب سے بڑھ کر جنگ میں مصروف تھے۔ حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ کابیٹا عبد الرحمٰن غزوہ بدر میں مشر کین کے لشکر میں تھا (اسلام قبول کرنے

(۱) ابوعفیر از رافع بن خدیج از ابی بر ده مغازی و اقدی - ۲) روایات متعلقه غزوه بدر ـ



ے پہلے ان کانام عبد الکعبہ یا عبد العزی تھا حضور نے عبد الرحمٰن نام رکھا) ان کا شار قریش کے نہایت بہادر اور بہترین تیر اندازوں میں ہوتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بوٹ سے تھے اچھے اور خوش طبع انسان تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والد ماجد کو بتایاغ وہ بدر کے دن آپ کئی مرسبہ میرے نشانے کی زدمیں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ نے جو اب دیا اگرتم میرے حملے کی زدمیں آجاتے تومیں منہیں فتل کر دیتا۔

عبدالر حمٰن نے کفر اور والد میں انتخاب کے وقت والد کوتر جیج دی اور حضر ت ابو بحر نے اسلام اور بیٹے میں سے کسی ایک کے انتخاب کی صورت میں اسلام کوتر جیج دی۔

اللہ تعالیٰ نے ملا تکہ کے نزول سے مسلمانوں کی قوت پڑھائی، قریش کے کئی سرغنے جہنم رسید ہوئے اور باقی ماندہ قیدی بنا لئے گئے ،بدر کے دن فرشتوں کی علامت بیہ تھی کہ انہوں نے نور کے سبز ، زر داور سر خ عمامے باندھے ہوئے تھے جن کے شلے شانوں کے در میان تھے اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں براون تھی۔ عاصم بن عمر و، محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ملائکہ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تم بھی علامت اور نشان لگالو" صحابہ نے اپنے خودوں اور ٹو پیوں پر اون کی نشانی لگائی۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضر ت ابو بحر رضی الله عنه عریش میں تھے حضر ت سعد بن معاذر ضی الله عنه چند مهاجرین وانصار کے ساتھ عریش کے باہر حضور صلی الله علیه وسلم کی حفاظت کے لئے پہرہ دے رہے تھے، جب حضر ت سعد نے دیکھا مسلمان مشرکوں کو قیدی بنارہے ہیں ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا "سعد! کیا تجھے مسلمانوں کی یہ کارروائی پسند نہیں آئی ؟"عرض کی ہاں یارسول الله !الله تعالی نے پہلی مر تبہ ہمیں اہل شرک پر فتح و نصر ت سے نواذا ہے میرے نزدیک انہیں موت کے گھائے اتار دینا نہیں زندہ رکھنے سے زیادہ بھتر ہے۔

سیرت کی بعض کتب میں ہے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرائم ہے ارشاد فرمایا تہیں علم ہے بوہ ہم مجوراً آئے ہوئے ہیں وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے گر تہمار لیوہ شم مجوراً آئے ہوئے ہیں وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے گر تہمار لیوہ شم کے کسی فرد سے سامنا ہو تواسے قتل نہ کرنا (قیدی بنالینا) ابو المبختری کو بھی قتل نہ کرنا، ابو المبختری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودی جانے والی تکالیف میں آپ کی جمایت کرتا تھا اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے سوشل بایکاٹ کے دور النابائیکاٹ کے خاتمہ کے لئے سرگرم عمل رہا تھا، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا "عباس بن عبد المطلب کو بھی قتل نہ کرنا" حضر سے عباس مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کادفاع کرتے تھے، انصاد کی بیعت عقبہ میں موجود تھے اور انہوں حضر سے عباس مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کادفاع کرتے تھے، انصاد کی بیعت عقبہ میں موجود تھے اور انہوں



نے ہی انصارے حضور کے تحفظ کے وعدے لئے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھما کے آزاد کر دہ غلام عکر مہ سے مروی ہے دہ کہتے ہیں مجھ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غلام ابو رافع نے بیان کیا کہ میں پہلے حضر ت عباس بن عبد المطلب کا غلام تھاانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بطور تھنہ پیش کر دیا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے ان کی اہلیہ محرّ مہام الفضل رضی اللہ عنھا بھی مسلمان تھیں (ایک روایت میں ہے حضر ت خدیجہ رضی اللہ عنھا کے بعد آپ بہلی مسلمان عورت تھیں حضرت عباس کی ساری اولادا نہی کے بطن سے تھی)اور میں (ابورافع) بھی مسلمان تھا ہم اپنااسلام مخفی رکھتے تھے۔ کیونکہ حضرت عباس اپنی قوم کی مخالفت کوبر اجانتے تھے وہ بڑے مالدار تھے اور ان کا کثر سرمایہ قریش میں پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے فتح مکہ کے دن اینے اسلام کا اظہار کیا تھا، ان اسباب اور بادل نخواسته شركت كي وجه سے حضور صلى الله عليه وسلم نے صحابه كرام كوعباس كو قتل كرنے سے منع فرماديا تھا۔ حضرت مجذر بن زیادر ضی الله عند نے ابو البختری کود کھ کر فرمایار سُول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں تیرے قتل کرنے سے روک دیاہے، ابوالبختری نے پوچھااور میر ادوست؟اس کے ساتھ اس کا دوست جنادہ بن ملیحہ تھا، حضرت مجذر نے فرمایا بخداہم تیرے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں حضور صلی الله عليه وسلم نے صرف تير بارے ميں حكم ديا ہے، وہ كہنے لگا بخد اليا نہيں ہوگا ،اگر مرنا ہے تو ہم دونوں ساتھ مریں گے تاکہ مکہ کی عور تیں میرےبارے میں بیرنہ کہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو بے بارومد د گار چھوڑ دیا، مخضر الرائی کے بعد حضرت مجذر نے ابوالبختری کو قتل کردیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایاہے میں نے بہت کو شش کی کہ اسے گر فتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں مگروہ مجھ سے لڑنے لگا تومیں نے اسے قتل کر دیا۔

بدر کے دن حضر ت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے مشر کباپ کو قتل کر دیا ، ابو عبیدہ کاباپ
انہیں قتل کرنے کے لئے ان پر حملہ آور ہوا ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے کنارہ کشی کرلی تاکہ ان کاباپ
رک جائے مگر وہ نہ رکا تو آپ نے بلیٹ کر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا ، اس پریہ آبت بازل ہوئی :

لاَجِحَهُ تَوْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ



## وستمن خدا ابوجهل کی ہلاکت

بنو مخزوم کے لوگوں نے جب انفرادی مقابلوں میں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا تو کہنے گے ابوالحکم (ابوجہل)کا خیال رکھنا کیو تکہ ربیعہ کے بیٹے (عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ بدر کے اولین مقتول) جلدبازی اور بے احتیاطی میں مارے گئے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے ان کی حفاظت نہیں کی ، جو مخزوم نے ابوجہل کے گرد گئیر اڈال کر انہیں اپنے حلقے میں لے لیا تاکہ وہال تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ مزید حفاظتی تدبیر کے طور پر ابوجہل کی ذرہ عبداللہ بن منذر بن ابی رفاعہ کو پہنادی ، حضر سے علی رضی اللہ عنہ نے اسے ابوجہل کے دھو کے میں قتل کر دیا اور نعر ہ ذن ہوئے "لے میں ابن عبد المطلب ہوں "پھر انہوں نے پہزادہ کو پہنادی حضر سے جز ہ رضی اللہ عنہ نے ابوجہل سمجھ کر اس کا پیچھا کیا اور سے کہتے ہوئے اسے قتل کر دیا" لے میر اوار میں ابن عبد المطلب ہوں "پھر انہوں نے پہزادہ حرملہ بن عمر کو پہنادی حضر سے علی نے اسے جالیا، ادھر یہ ہور ہا تھا ادھر ابوجہل کا خاندان جان توڑ طریقے سے ان کار کر دیا۔

اعلم کو پہنانا جابی مگر اس نے پہننے سے انکار کر دیا۔

حضرت معاذبن عمروبن الجموح رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے دیکھالیو جہل لوگوں کے حلقے میں تھا وہ اسے تنہا نہیں چھوڑرہے تھے ہیں نے دل میں ٹھان کی کہ بخدا آج میں اس کے سامنے مر جاؤں گایا پھراس تک ضرور پہنچوں گا، میں اس کی طرف بڑھاجو بنی مجھے موقع ملا میں نے اس پر حملہ کر دیااور اس کی ٹانگ پنڈلی سے صرور پہنچوں گا، میں اس کی طرف بڑھاجو بنی مجھے موقع ملا میں نے اس پر محلہ کر دیااور اس کی ٹانگ پنڈلی سے کشلیاں توڑا کرتے تھے) ابو جہل کے بیٹے سے انجھل کر گرتی ہے (راضح اس تیر کو کہتے ہیں جس سے اہل عرب گھلیاں توڑا کرتے تھے) ابو جہل کے بیٹے عکر مہ نے آگے بڑھ کر میر ے کندھے پروار کیا جس سے میر ابازوکٹ گیا صرف جلد کا تسمہ باقی رہ گیا۔ میر اہاتھ میر سے پیچھے گھٹتارہا جب اس سے مجھے تکلیف ہونے لگی تو میں نے عکر مہ کو میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا اگر میر اہاتھ اس پر پاؤں رکھ کر تسمہ کاٹ دیا، پھر میں نے عکر مہ کو میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا اگر میر اہاتھ سلامت ہو تا تو مجھے امید ہے میں اسے پالیتا، حضر سے جار بن عبداللہ رضی اللہ عضماروایت کرتے ہیں کہ انہیں معاذ سلامت ہو تاراح می بن عوف رضی اللہ عنہ عطافر مائی تھی۔ دستم و بن الجموح رضی اللہ عنہ عطافر مائی تھی۔

ابوجهل کی ہلاکت کے متعلق ایک اور روایت میں حضرت عبدالر جمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے



مروی ہے حضرت عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو معرکہ کے لئے صف بندی کرالی تھی، صحابہ کرام صح تک اپنی اپنی صفول میں رہے میں نے اپنے دائیں بائیں دو کم سن نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے کم عمری کے باعث اپنی تکواروں کی نیامیں اپنی اپنی گر دنوں میں ڈالی ہوئی تھیں، میں نے دل میں کہا کاش میرے دائیں بائیں مضبوط اور توی جوان ہوتے ، تھوڑی دیر گذری ان میں سے ایک نے مجھے معلوم ہوا ہو وہان الن میں ابو جہل کون ہے ؟ میں نے بوچھا تہمیں اس سے کیا کام ہے ؟ نوجوان نے کہا مجھے معلوم ہوا ہو وہ وان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بختا ہے ، میں نے قتم کھائی ہے اگروہ مجھے نظر آگیا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا ، میں نے ابو جہل کی طرف متوجہ ہوا اور پہلے نوجوان کی طرح ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا ، تب دو سر انوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور پہلے نوجوان کی طرح ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا ، تب دو سر انوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کون ہو ؟ کہنے گئے ہم حارث کے بیٹے ہیں ، حضر سے عبدالر حمٰن فرماتے ہیں انہوں نے مسلسل ابو جہل پر نظر کون ہو ؟ کہنے گئے ہم حارث کے بیٹے ہیں ، حضر سے عبدالر حمٰن فرماتے ہیں انہوں نے مسلسل ابو جہل پر نظر کی جب جنگ ہوئی انہوں نے ابو جہل کو جالیا اور اسے قتل کر دیا۔

جب جنگ ختم ہوئی رئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہ ل کے متعلق دریافت فرمایا اوراس کی لاش علیہ وجب جنگ ختم ہوئی رئول اللہ بن مسعود نے اسے جال بلب پایا، حضرت این مسعود کہتے ہیں میں نے اپنا پائل کی گردن پررکھ کر کہا "سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے ذکیل ورسوا کیا "ابوجہ ل کہنے لگا رسوا تو اللہ نے عبد بن ام عبد (عبد اللہ بن مسعود) کو کیا ہے اے بحر یوں کے بھے چروا ہے! تو نے بڑی سخت چڑھائی چڑھی ہے، جنگ کا انجام کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا اللہ اور اس کارسول کا میاب و کامر الن ہیں۔ چر میں نے اے کہا اے ابوجہ ل میں مجھے قتل کر نے لگا ہوں کہنے لگا تو پہلاغلام نہیں ہے جوابی آقا کو قتل کر رہا ہے، کاش ججھے کی شریف خاند ان کا فرد آن میرے لئے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں کہ تو مجھے قتل کر رہا ہے، کاش ججھے کی شریف خاند ان کا فرد قتل کر تا، حضرت عبد اللہ نے تعوار کے ایک بی وار ہے اس کی گردن تن ہے جدا کر دی، اور اس کے ہتھیار، وقتل کر تا، حضرت عبد اللہ ایک اللہ علیہ وسلم کی خوشخری مبارک ہو، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عبد اللہ ! کیا یہ پچھے ہے؟ اس خدالیوجہ ل کے قتل کی خوشخری مبارک ہو، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عبد اللہ ! کیا یہ پچھے ہے؟ اس خدالیوجہ ل کے قتل کی خوشخری مبارک ہو، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "غلام کے دست فتر رسے بیت خوش ہوئے اور عرض کیایار شول اللہ ! کیا یہ جہال کو ذات کی تھی دستے فرمایا شہر کے فرمایا نے اللہ اور اس کے موں ایو جہال کو سے بہت خوش ہوئے اور غرض ایا اور اسے نہدے کی نصر ہے کی انس اللہ کر دیا، تمام تو گفیں اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے اپناوعدہ سے فرمایا اور اسے نہدے کی نصر سے کی، اے اللہ! تو



نے مجھ سے جووعدہ فرمایا اسے پوراکر دیا مجھ پر اپنی نعمتیں مکمل فرمادے "او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثر محد ثین کااس پر اتفاق ہے کہ ابوجہل کو جان لیواز خم معاذبی عمر واور عفر اء کے دوصا جبز ادول نے لگائے تھے وہ جال بلب تھا کہ ابن مسعودر ضی اللہ عنہ نے اس کاسر تن سے جداکر دیا کیونکہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفر اء کے دوصا جبز ادول کے مقتل پر تشریف لائے اور فرمایا" اللہ تعالی عفر اء کے بیٹوں پر رحم فرمائے وہ دونوں اس امت کے فرعون اور ائمہ کفر کے سردار کے قتل میں شریک تھے "۔(1)

علامہ بیٹمی کی "مجمع الزوائد" میں حضر تائن مسعودر ضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے میں نے ہماکیا بدر کے دن ابو جہل کو گرا ہو اپیا، میں نے اسے کہا اے دسٹمن خدا! اللہ نے کجھے ذکیل ور سواکیا ہے، اس نے کہا کیا اللہ الزائی میں قتل ہو ناذلت کی بات ہے ؟ این مسعودر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس میری تلوار تھی میں اس سے ضربیں لگانے لگا مگر وہ کام نہیں کر رہی تھی (کیونکہ ابو جہل لوہ میں غرق تھا) ابو جہل کے پاس بہترین تلوار تھی میں نے اس کی تلوار اٹھائی اس کے سر تلوار تھی میں نے اس کی تلوار اٹھائی اس کے سر تلوار تھی میں نے اس کی تلوار اٹھائی اس کے سر خود اتار الور اس کی گردن کا نے دی۔ پھر میں نے واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا "اللہ الذی لا اللہ الا ھو" (وہ اللہ ہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں) میں نے بھی بھی جملہ دہر ایا، آپ نے فرمایا "جاؤ پھر تسلی کر کے آؤ" میں الٹر علیہ وسلم نے فرمایا "چوٹ کے سواکوئی معبود نہیں) میں نے بھی بھی جسلم کو اور جہل کی لاش کے پاس آپ دور این کی ہلاکت کی خبر سائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چوٹ کے وہالی کو لیو جہل کی لاش کے پاس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پیوٹ" میں آپ کو لیو جہل کی لاش کے پاس المی کا فرعون تھا"۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف متوجہ ہوکر قریش کے سر غنول شیبہ بن ربیعہ ، عتبہ بن ربیعہ ، ولید بن عتبہ اور ایو جہل بن ہشام کے خلاف دعا کی ، اللہ کی قسم میں نے انہیں بدر میں مقتول دیکھا سورج کی گرمی نے ان کی لا شوں کو بگاڑ دیا تھا، میں ابو جہل کے باس آیا اس میں ابھی رمق حیات تھی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو جہل کی خبر کون لائے گا؟ میں اس کی جبتی میں انکلا میں نے دیکھا ان عفر اء نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا تم ابو جہل ہو؟ اس کی داڑھی پکڑ کر کہا تم ابو جہل ہو؟ اس کی داڑھی تھی اور وہ جال بلب پڑاتھا، اللہ نے تہمیں ذکیل ور سواکیا ہے ، بغیر اضمحلال اور پریشانی کے کہنے لگا کیا تم جھے کے کھی کی افراد ہو نکہ ذراعت پریشانی کے کہنے لگا کیا تم جھے سے بڑے کسی شخص کو قتل کیا ہے ، کاش مجھے کسانوں (انصار چو نکہ ذراعت

<sup>(</sup>۱)سیرت این بشام ص ۱۳۲\_۲۳۲



پیشہ تھاس کے وہ انہیں کسان کہ رہاتھا) کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اسے اپنی تلوارے قتل کرنے لگااس نے تلوارہاتھ میں لی ہوئی تھی اس سے بچھ اور نہ بن پڑا تو میرے منہ پر تھوک دیا اور کئے لگا تیری تلوار کندہ میری تلوار لو اور اس سے میرے سر کو جڑسے کاٹو، قتل کے بعد میں اس کا سامان اور اسلحہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کی تلوار مجھے عطافر مادی، عتبہ نے ابوجہل کو واپس جانے کا مشورہ دیا تھا اس پر ابوجہل نے کہا تھا خوف کی وجہ سے عتبہ کے بھیپھوٹ سے بھول گئے ہیں۔ عتبہ نے ابوجہل کا طعنہ سنا تو کہا تھا اس کینے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپھوٹ بیں۔ عتبہ نے ابوجہال کا طعنہ سنا تو کہا تھا اس کینے کو عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ہم میں سے کس کے بھیپھوٹ کے بھول تے ہیں۔ (صحیح ابنجاری۔ سنن ابی داؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''ابو جہل کے انجام کی خبر کون لائے گا؟'' حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے انہوں نے دیکھاابو جہل عفر اء کے دوبیٹوں کے حملوں سے نڈھال گھائل جال بلب پڑاہے ، ابن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کہا توابو جہل ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا تم نے جھ سے بڑے کی سر دار کو قتل کیا ہے۔

## اميه بن خلف كي ملاكت

حضرت عبدالر جمن بن عوف رضى الله عنه بيان كرتے ہيں مير به اور اميه بن خلف كے در ميان به معاہدہ تفاكہ وہ مكہ ميں مير به اور ميں مك بينہ منورہ ميں اس كے مفادات كا شحفظ كروں گا، معاہدہ لكھتے وقت اس نے مير به نام ميں "الرحمٰن" پر اعتراض كيا اور كہنے لگا ميں رحمان كو نہيں جانتا تم اپنے جاہليت كے نام سے معاہدہ لكھو چنانچہ ميں نے عبد عمر ولكھا، بدر كے دن مجھے دوزر ہيں مليں ميں زر ہيں لئے آرہا تھا كہ ميرى امية سے مثر بھول مند ہوں مند ہوں سے نيادہ سود مند ہوں گر تقار كر لو ہم تمہارے لئے زر ہوں سے زيادہ سود مند ہوں گے، تمہيں فديد ديں گے، بلال رضى الله عنه نے امية كود يكھا اور بولے بيد امية ہے كفر كاسر دار، اگر بيد زندہ رہا تو ميں زندہ نہيں رہوں گا اور باپ بيٹے دونو كو قتل كرديا، حضر ہے عبدالرحمٰن فرماتے تھے الله تعالى بلال پر رحم فرمائے ميرى در ہيں بھى گئيں اور قيدى بھی۔

دوسر کی روایت میں ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیۃ کو دیکھا تو انصار کے چند لوگ بلال کے ساتھ ہمارے تعاقب میں چل دیئے، مجھے بیر اندیشہ ہوا کہ بیر لوگ امیۃ کو نہیں چھوڑیں گے پھر میں نے اس



کے بیٹے کو ان لوگوں کے لئے چھوڑ دیا تاکہ کسی طرح امیۃ کی جان کی جائے، انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور ہمارے بیٹے چل پڑے۔ امیۃ بھاری جسم کا آدمی تھاجب یہ لوگ ہمارے قریب آپنچے میں نے امیۃ ہے کہا فوراً بیٹھ جاؤہ وہ بیٹھا تو میں اس کے اوپر گر گیا تاکہ یہ لوگ اسے چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے میرے نیچے تلواریں گھسیرہ گھسیرہ کر آخر کار اسے قتل کر دیا، ان میں سے کسی کی تلوار نے جھے بھی زخمی کر دیا، راوی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمٰن اپنے پیرکا یہ زخم ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ (ابنجاری)

شرغی حکم ہیہ ہے کہ جنگی قیدی کا معاملہ حکمران کی صولدید پر منحصر ہو تاہے اسے قتل کرادے، فدیہ لے، معاف کردے یاغلام بنائے، امت مسلّمہ کی مصلحت کا خیال رکھاجائے گا، حکمر ان امین ہو تاہے ۔

حضر تبلال رضی اللہ عنہ کا قیدی امیہ کے قتل پر اصر اران کے اجتہاد پر مبنی تھا، ان کے پیش نظر امیہ کاماضی تھا اللہ ، رسول اللہ ، اسلام اور مسلمانوں سے اس کی عداوت ، مسلمانوں پر ظلم و تشد داس کے ایسے اعمال سے جنہوں نے بلال کی نظروں میں اسے جنگی مجر م بنادیا تھا۔ وہ ایسا قیدی نہ تھاجو لشکر میں شامل ہوااور گر قار ہوگیا، اس نے ہجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پر ظلم وستم کے بہاڑ ڈھائے تھے، نا قابل معافی جرائم کاار تکاب کیا تھا جنہوں نے اسے قتل سے بھی زیادہ سز اکا مستحق بنا تھا۔

## حضرت علی کے ہاتھوں نو فل بن خویلد کا قتل

جب دو نو لشکر آمنے سامنے ہوئے نو فل بن خویلد بلند اور گرجدار آواز میں لشکر قریش کی ہمت بڑھانے کو کہنے لگااے گروہ قریش! بیہ عزت وسر بلندی کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہِ رب العزت میں دعاکی "اے اللہ! نو فل بن خویلہ سے مجھے کفایت فرما" پھر نو فل نے قریش کی پسپائی، ان کے سر غنول کا قتل اور میدان جنگ سے فرار دیکھا تو چیج کر انصار سے کہنے لگا۔

"ہماراخون بہاکر تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں خرب ہم کن لوگوں کو قتل کررہے ہو؟ کیا تمہیں دودھ کی ضرورت بہیں؟ (بعنی ہمیں قیدی بناکرہم سے فدید لو) حضرت جبار بن صحر نے اسے قیدی بنالیادہ اسے لے کر جارہ سختے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا انہیں ابتد ائے جنگ میں نو فل کا کفار کو بھو کانا، جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کر نااور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس کی دسیسہ کاریاں یاد آگئیں، آپ نے آگے بڑھ کر نو فل پر حملہ کر دیااور اس کی دونو پنڈلیاں کاٹ دیں چر دوسر سے وار میں



اسے جہنم رسید کردیا، جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو فل کے انجام کے بارے میں دریافت فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے اسے قتل کر دیاہے، آپ نے اللہ اکبر کمااور فرمایا" تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے نو فل کے متعلق میری دعا کو شرف قبولیت بخشا"

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عاص بن سعید کو بھی جہنم کی راہ دکھائی یہ لوگوں کی ہمتیں بڑھار ہاتھا، اس کا حضرت علی سے سامنا ہوگیا مقابلے کے بعد حضرت علی نے اسے قتل کر دیا، بدر کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مامول عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کر دیا، عمر وبن عبد حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا، عمرونے حضرت سعد بن خیثمہ کو شہید کر دیا تھا، حضرت علی یہ دیکھ کر آگے بڑھے آپ پیدل تھے عمروا پنے گھوڑ ہے سے اتر آیا اور پھر مقابلہ ہونے لگا، حضرت علی نے اس کے کندھے پر تلوار ماری جس سے اس کی ذرہ کے گئڑے اڑا دیئے دوسر اوار کرنے کے لئے آپ نے جو بھی تلوار بلند کی آپ کی پشت سے چمکدار تلوار بلند ہوئی اور عمروکی کھو پڑی پر پڑی، حضرت علی نے بیٹ کر دیکھا یہ حضرت حمزہ کا وار تھاوہ کہہ رہے تھے "میر اوار لے میں عبد المطلب کابیٹا ہوں"۔

بدر کے مقتولین میں قریش کے مندرجہ ذیل سر غنے اور سر دار بھی شامل تھے عبیدہ بن سعید بن العاص، عاص بن سعید بن العاص، عامر بن الحضر می، بنو اسد بن عبد العزی کا سر دار ربیعہ بن اسود، البو المبختری عاص بن ہشام، حارث بن ربیعہ بن الاسود، عقیل بن اسود بن عبد المطلب، عمیر بن عثمان بن عمر و بن کعب، مسعود بن المبید، نبید بن الحجاج اور عاص بن منبه۔

مکہ کے ان سر داروں اور قریش کے قائدین اور اہل شروت و مرسبہ لوگوں کے قتل ہے قریش نے راہِ فرار اختیار کرنا شروع کی ، بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہونے گئے ، مسلمانوں کے قلوب واذہبان سکون واطمینان کے آئینہ دار تھے اللہ نے ان سے کیا ہواو عدہ سے فرادیا تھااس نے اپنے عبد (مقدس) کو فتح و نفر ت سے نواز دیا تھااور شیطان کے پجاری عبر ت ناک شکست سے دوچار ہو چکے نے مسلمانوں کی ایک جماعت میدان جنگ میں بخر ت موجود مال غنیمت جمع کرنے لگی اور ان لوگوں کو قیدی سے ، مسلمانوں کی ایک جماعت میدان جنگ میں بخر ت موجود مال غنیمت جمع کرنے لگی اور ان لوگوں کو قیدی بنانے لگی جنہوں نے خود قیدی بنا قبول کر لیا تھا، مجاہدین کی دوسر کی جماعت بھاگتے ہوئے کفار کے تعاقب میں معاذ شکی دوسر کی جماعت بھاگتے ہوئے کفار کے تعاقب میں معاذ شکی تاکہ وہ پلے کر حملہ نہ کر دیں اور ہا تھ آنے والوں کو قیدی بنانے لگے ، یہ منظر دیکھ کر حضر ت سعد بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریا فت رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریا فت



فرمائی توسعد نے عرض کیا"یارسُول الله!الله تعالیٰ نے مسلمانوں کواہل شرک پر پہلی فتح عطافرمائی ہے، میرے خیال میں انہیں موت کے گھاٹ اتار ناان کو قیدی بنانے سے زیادہ بہتر تھا"۔(1)

حفرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے عریش کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ مشرک مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرنے اور قید یوں کوباند ھنے میں مصروف پاکر بلیٹ کر آپ کے عریش پر حملہ نہ کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم بلندی پر کھڑے میدان جنگ کو ملاحظہ فرمارہ سے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بید دعا کر رہے تھے کہ وہ ان پر اور مسلمانوں پر اپنی نصرت تمام کردے، اور اس فتح و نصرت پر اللہ کی حمدو شامیں مصروف تھے۔

### سلمه بن اسلم رضى الله عنه كى تلوار:

دوران جنگ سلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تلوار کے ٹوٹ کی شکایت کی، آپ کے ہاتھ میں تھجور کی خشک ٹہنی تھی آپ نے سلمہ کو مرحمت فرمائی اور اپنی تلوار کے سلمہ کو مرحمت فرمائی اور اپنی تلوار کے کر ادروہ ہمیشہ یمی تلوار لے کر جنگوں میں شرکت کرتے رہے۔

شیب بن عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں میرے داداخبیب رضی اللّٰدعنہ کاغز وہ بدر میں دسمن کے دار سے پہلوکٹ گیارسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم نے اس پر لعاب د ہمن لگایاور ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل صحیح ہوگیا۔

### ر فاعه بن مالك رضى الله عنه كي آنكه:

حضرت رفاعہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن میری آئکھ میں تیر لگا میری آئکھ کا ڈھیلاباہر آگیا،رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگایااور میرے لئے دعا فرمائی پھر مجھے آئکھ میں مجھی تکلیف نہ ہوئی۔

جو نہی سورج ڈھلالشکرِ کفار فرار ہو گیا، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے عبد اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کومالِ غنیمت جمع کرنے کا حکم دیااور چند صحابہ کوان کی مد دیر مامور فرمایا، آپ نے عصر کی نمازبدر ہی میں اداکی پھر آپ وہاں سے روانہ ہو کر دادی اثیل میں پنچے اور وہیں نزولِ اجلال فرمایا، یہ دادی بدر سے چار میل کے فاصلے پر (۱) سیرت ابن ہشام ص ۸۲۸



ہے آپ غروب شمس سے قبل وہاں پہنچ گئے تھے، رات وہیں بسر کی، چند صحابہ زخمی ہوئے تھے ان کی مر ہم پٹی کی گئی۔

آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا" آج کی رات ہماری حفاظت کون کرے گا" (لشکر اسلام کی پہرہ داری کا فریضہ کون انجام دے گا؟) مجاہدین خاموش رہے ایک آدمی کھڑ اہوا آپ نے نام پوچھا کہا" ذکو ان بن عبد قیس" نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بیٹھ جاو" پھر آپ نے سوال دہر ایا توایک آدمی کھڑ اہوا، آپ نے اس کانام پوچھا کھنے لگا" این عبد قیس" آپ نے فرمایا" بیٹھ جاو" پچھ دیر کے بعد پھر ایک آدمی اٹھا آپ نے اس کانام دریافت فرمایا پولا" ابو سبع" آپ نے فرمایا، تینوں آدمی کھڑ ہے ہو جاو، تنہاذکو ان بن قیس کھڑ اہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہم ارسول کی کھڑ ہے ہو جاو، تنہوں مرتبہ میں نے ہی حضور کو جواب دیا تھا، رسول اللہ انتہوں مرتبہ میں نے ہی حضور کو جواب دیا تھا، رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اسے حفظ وامان کی دعادی، رات بھر ذکو ان بن قیس رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی تاہم بانی کرتے رہے۔





اس كنويس كامقام جسے رسول اللہ عليہ في خرص حباب كے مشورہ برباقى رہنے ديا



میدان جنگ کاایک اور منظر سا که ا



## بدر میں نزول ملا تک

إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبُّكُمْ وَالسَّبُحَابَ لَكُمْ جَبِّم لِهِيرورد كارع فرادرك تع واس فيهاى أَنِيُّ مُسِدُّكُ كُمُوالْفِ مِّنَ الْمَلْبِكَةِ وعاتبول كل داور فرايا كدر آخل مكورى منزاد فرشتون عجو مُرْدِفِيْنَ ۞ اكد دور م كي يحيات جائي كم تتبارى دُكريك ٠ (سورة الانفال\_آبت\_٩)

إِذْ يُوْرِي كُرْبُكَ إِلَى الْمُلَيِّكَةِ إِنِي مَعَكُمُ جب متهارا برود كادفر فتون كوارشاد فرقا متاكري تبارك فَتُربِّتُوا النَّنِيْنَ أَمُنُواْ أَسَالَقِي فِي قُاكُوبِ ساتَتُهُ نَمُ مُونون وَسَلَى ووكرنابت قررس ييل بى النَّنُ يُنَ كَفُرُ واالتَّرُّعُبُ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الجي كافرون كودون مي رعب وميت والديتا مون و الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْ امِنْهُمُ كُلُّ بَنَانِي ﴿ لَكَ سِماد رَكِهِ الْود وادران كالور يور ماد ركرتون رو ﴿

#### (سورة الانفال\_آيت\_١١)

وَلَقَنَ نَصَرُ كُمُ اللَّهُ وَبِهُ إِلَّا أَنْتُمُ الرِّورَ أَنْتُمُ الرَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الم آذِلُتُهُ فَاتَّقُو اللهَ لَعَلَّكُم أُن وقت بمي تم يمروسان تقيين ضراب درو داوران احسانون کو با درون تاکشکر کو ج إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنُ يَكُفْيكُو جبتم مون ويه درانك دل برها بع تقركيا یکانی نہیں کہ یرورد کارتین ہزار فرشتے نازل کے بال اگرتم دل كومضبوط ركهو. اور رضراسي ڈرتے رہو اور کاف رتم پرجوش کے ساتھ رَبُّكُمْ فِيحَمْسَكُ الْآفِقِينَ الْمُلْلِكَةِ وَفَةُ مَلَكُونِ تَوْيُودُوكُادِ بِاللَّهِ بِزَارَ فُرضَتَ جن برنشان ہوں گے متہاری مردکو کھیے گا 🔞 (سورة آل عمر ان\_آيت\_١٢٣ ـ ١٢٥)

تَشْكُرُ وْنَ ﴿ ٱنْ يُرِكُ كُمُرَبُّكُمُ بِثَلْكُ وَالدِّنِ مِّنَ الْمُلِلِكُةِ مُنْزَلِينَ شَ بَلْيَ انَ تُصُبِرُ وَاوَتَتَّقُوا وَ يَاتُوْكُمُ مِّنْ فَوْرِهِ مُهْنَا أَيُنِ دُمُّ مسومين



تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر میں ہے بیرامداد غزوہ بدر میں ہوئی پہلے ایک ہزار پھر تین ہزار فرشتوں کا نزول ہوا، مسلمانوں نے کمال صبر کامظاہر ہ کیا تو پھر پانچ ہزار فرشتے مدد کو آئے۔

بدر کے دن جب دونو تشکر باہم مقابل ہوئے، اہل ایمان نے دسمن کی عددی کثرت، اسلحہ کی فراوانی اور ان کی سرکشی ملاحظہ کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد ااور پیروی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانکیں، اس سے فریاد کرتے رہے اور مدد کی التجائیں کرتے رہے کہ وہی سب کا حامی ومددگارہ اور وہی غالب و توی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اپنے اولیاء اہل ایمان کی دعاؤں کو شرف قبولیت غالب و توی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اپنے اولیاء اہل ایمان کی دعاؤں کو شرف قبولیت مشملانوں کی آمانی المداد سے مدد فرمائی، جریل امین کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئی، ان سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواان کے عزائم میں پختگی آگئی ان کے دل و دماغ استقلال و ثبت پاگئے اور اللہ کے لشکر نے بہادری اور جی داری سے اعداء کی صفیں الٹ دیں، وہ موت کی آئھوں میں شاتھ ہے۔ استقلال کر آگے ہو ہے گئے انہیں کا مل یقین تھا کہ فتح و نصر سے انہیں کے قدم چو مے گی کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔

ام مالک ازار اهیم بن ابی عبله از طلحہ بن عبید اللہ بن کریز روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن میں ذلیل وخوار ، رسوا، دھ کارا ہوااور غضب ناک نظر نہیں آیا، کیونکہ اس روز وہ رحمت اللی کا نزول دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بروے بروے گنا ہوں سے در گزر فرما تاہے سوائے بدر کے دن کیادیکھا ؟ فرمایا "اس نے بدر کے دن جریل کوفر شتوں کی صفیں تر تیب دیتے ہوئے دیکھا۔ (مؤطاامام مالک۔ کتاب الحج حدیث ۲۳۵)

صحابہ کرام کہتے ہیں اس روزرسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا یہ دِ جیہ کلّبی کی شکل میں جبریل ہیں جو ہوا کو چلارہے ہیں میر یبادِ صبا ہے مدد کی گئی اور قوم عاد دیور (پچھوائی ہوا) سے ہلاک کئے گئے۔ (المغازی جاص ۷۸)

صحیح مسلم میں حضرت ان عباس رضی الله عنهماہے مروی ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلم میں حضرت ان عباس رضی الله عنهماہے مروی ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان اپنے سامنے بھا گتے ہوئے مشرک کے چیچے دوڑ رہاتھا تنے میں اس نے مشرک کو دیکھادہ اس کے سامنے کی آواز سنی اور شہسوار کی آواز سنی جو کہہ رہاتھا ''اے جیز وم آ گے بڑھ "اس نے مشرک کو دیکھادہ اس کے سامنے چیت گر پڑااس کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چرہ بھٹ گیا تھا جیسے کوڑ الگا ہو اور اس کا پور اجسم نیلا پڑگیا تھا، اس



انصاری نے رسُول الله صلی الله علیه وسلّم کی خدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا "تم نے پیج کمایہ تیسرے آسان سے مدد آئی تھی"۔

واقدی از عبداللہ بن موسیٰ بن امیہ بن عبداللہ بن امیہ از مصعب بن عبداللہ سہیل کے غلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے سہیل بن عمر و کو کہتے سنا کہ "میں نے بدر کے دن آسان اور زمین کے در میان سفیدرنگ کے آدمیوں کو چتکبر کے گھوڑوں پر سوار دیکھاوہ قتل کررہے تھے اور قید کررہے تھے۔ حضرت ابو اسید ساعدی اپنی بینائی چلے جانے کے بعد کہتے تھے کہ اگر میں اس وقت بدر میں تمہارے ساتھ مو تا اور میری نگاہ سلامت ہوتی تو میں تمہیں وہ گھائی (الملص) و کھا تا جہاں سے فرشتے نکلے تھے ، مجھے اس میں شک وشیہ نہیں۔

واقدی، موکی بن محمد اوروہ اپنوالد محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حفر ت سائب بن الی حیکت اسان نے گرفتار اسدی حفزت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیان کر رہے تھے کہ بخد الجمھے کسی انسان نے گرفتار کہنا تھا؟ انہوں نے کہاجب قریش نے شکست کھائی میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی، مجھے سفید رنگ کے ایک در از قد شخص نے گرفتار کیا جو آسان اور زمین کے در میان ایک چتکبر کے گوڑ کی اس نے مجھے سفید رنگ کے ایک در از قد شخص نے گرفتار کیا جو آسان اور زمین کے در میان ایک چتکبر کے گوڑ کی اس نے مجھے سفید رنگ کے ایک در از قد شخص نے گرفتار کیا جو کسی خوف آگئے انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس فخص کو کس نے گرفتار کیا ہے۔ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے؟ توکسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے بھی سے بوچھا اے این ابی حبیش! تہمیں کس نے گرفتار کیا ہے؟ جایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھی تھی اس کو فرشتوں میں سے ایک کر یم فرشتے نے گرفتار کیا ہے، اے لئن عوف! اپنے قیدی کو لے جاؤ، حضر سے عبدالر حمٰن مجھے لئے، سائب نے کمالیک عرصہ تک میں نے اس بات کو مخفی رکھا اور اپنے اسلام قبول کر نے عبدالر حمٰن مجھے لئے، سائب نے کمالیک عرصہ تک میں نے اس بات کو مخفی رکھا اور اپنے اسلام قبول کر نے عبدالر حمٰن محمد کے سائب نے کمالیک عرصہ تک میں نے اس بات کو مخفی رکھا اور اپنے اسلام قبول کر نے کو نالتار با بالآخر میں مسلمان ہوگیا۔

حضرت براءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری صحابی گرفتار کرکے لائے حضرت عباس نے کہایارسُول اللہ! مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا مجھے اس اس طرح کی شکل و صورت والے آدمی نے گرفتار کیا ہے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ



تعالی نے تمہاری (انصاری صحابی کی) مدو فرمائی۔ (احمہ)

واقدی از این ابی حبیبہ از داؤد بن حصین از عکر مہ از این عباس روایت کرتے ہیں حضر ہے این عباس نے فرمایا فر شتے جانے پہچانے لوگوں کی شکل میں کا فروں کو باندھ رہے تھے، راوی کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا اور میں نے انہیں یہ کہتے سنا ''یہ پچھ نہیں ہیں اگر یہ ہم پر حملہ کرتے تو ہم انہیں نہ باند ھتے ''اس بارے میں ارشادِ الہٰی ہے۔

اذیو حی ربک الی الملئکة انی جب تمہارا رب فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں معکم فثبتو الذین امنوا۔ تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تعلی دو کہ شاہت (الانفال۔ آیت ۱۲) قدم رہیں۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عضما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں انہوں نے اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں۔

الجامع الصغیر میں ہے بدر کے دن فر شتول کی علامت ساہ رنگ کے عمامے اور احد کے دن سرخ رنگ کے عمامے اور احد کے دن سرخ رنگ کے عمامے سے بدر کے دن سرخ رنگ کے عمامے سے بیر رضی اللہ عنہ نے بدر میں ند کور ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نہیں جس میں ذر درنگ کا عمامہ لیبیٹا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" فرشتے ابو عبد اللہ (حضرت زبیر) کے عمامے این الرحے ہوئے ہوں عماموں میں اترے ہیں، ہوسکتا ہے ان کی اکثریت نے ذر درنگ کے عمامے باندھے ہوئے ہوں (اور بعض سیاہ عماموں میں ہوں)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن فر شتوں کے گھوڑوں کی علامت سفید اون تھی، ایک روایت میں ہے گھوڑوں کی علامت تھی، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دوستم نے فرمایا اپنے گھوڑوں کو نشانیاں لگاؤ ملا تکہ نے بھی نشانیاں لگائی ہیں۔بدر پہلادن تھا جس میں گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں پر اون بطور علامت لگائی گئی۔

انن اسحاق حضرت ابن عباس رضی الله عضما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ملا نکہ نے بدر کے سوا کسی جنگ میں قال نہیں کیا، ڈاکٹر محمد بن محمد ابوشہہ کہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے (واللہ اعلم) کہ ملائکہ کی امداد صرف مسلمانوں کی تعداد بروھانے کے لئے تھی، بعض فرشتوں نے حسب خواہش قال میں حصة



لیاور نیاس غزوہ میں جہادا کبر مسلمانوں نے کیا۔ سے معالی کا معالی کا معالی کا معالی کا معالی کا معالی کا معالی

### تفسيرو بيان:

سابقہ نصوص قرآنی اور احادیث مبارکہ سے بیبات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوااور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معرکہ میں شرکت کی ، اللہ تعالی ارشاد فرماتاہے:

فاستجاب لکم انبی ممد کم بالف تواس نے تمہاری دعا قبول کرلی (اور فرمایا) کہ (تملی

ر کھو) ہم ہزار فرشتوں سے جوایک دوسرے کے پیچھے

من الملئكة مرد فين (الانفال آيت ٩)

آتے جائیں گے تہماری مدد کریں گے۔

اس آیت کریمہ میں یہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل آنےوالے ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی امداد فرمائی، بعض مفسرین کی رائے کے مطابق "مرد فین" کا مطلب ہے ان ہزار فر شتول کے پیچھے کئ ہزار فرشتے اور بھی اتر نے والے ہیں۔اس لفظ میں بیا حمّال بھی موجود ہے۔ دوس کی آیت میں ہے۔

إِذْ يُوْرِي رَبُّكِ إِلَى الْمُلَيِّكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ جِبِمَهِ البِرورة الرفرضون كوارشاد فرمّا عاكر مِ تبار فَتَنَيِّتُوا النَّنِيْنَ أَمَنُواْ مَا لَقِي فِي فَاكُوب التنهُونَ مونون وَتني دورَ ابت قدم دين يل بي النَّنِيْنَ كَفُرُ والتَّرْغَبُ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الجي كافرد كدون مِي رعب وسِيتِ وَلا رتيابون وَ الْكَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بَنَايِن ﴿ لَنَصْمِواد رَكَ اللَّهِ وَاوْلُو الدِّر الدَّر الرَّر وَرُدو ﴿

#### (سورة الانفال\_آيت\_١٢)

بعض مفسرین کہتے ہیں بدر میں فرشتوں کی ذمہ داری ثابت قدمی تھی،وہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کا باعث تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک جنگ ہو کران کی حوصلہ مندی میں اضافہ کررہے تھے، یہ بھی کہا گیا ہے وہ و شمنوں کے ساتھ قال میں ان کی معاونت کررہے تھے، بعض مفسرین کے بقول فرشتے اہل ایمان کے قلوب کو طمانیت دے رہے تھان کے قلوبواذہان میں شجاعت کے چیورے تھان کے دلول میں بدخیال ڈال رہے تھے کہ تم طاقت در ہوتم ان ڈھلمل یقین کمز ور دشمنوں کوبہ آسانی شکست سے دوجار کر سکتے ہو۔ مفسرین کی ایک اور جماعت کا کہنا ہے کہ فرشتوں کی بید مدد مسلمانوں کی قلت تعداد کو کثرے میں



بدلنے کے لئے تھی تاکہ کفار کے دل مر عوب ہوں اور اہل ایمان کے دل امن و سکون سے شاد کام ہوں۔
علامہ قرطبی رحمتہ اللہ "فثبتو الذین امنوا" (توتم مومنوں کو ثابت قدم رکھو) کی تغییر میں
لکھتے ہیں انہیں نفر سے کی بشارت دویا اہل ایمان کے ساتھ رہ کر قبال کرو، یا بغیر جنگ کے ان کے ہمر اور ہو، اس
جملے کی فہ کور الصدر تمام نفاسیر درست ہیں، قرطبی نے ان میں سے کسی قول کو قطعی اور حتی قرار نہیں دیا۔
"فاضر بوا فوق الاعناق واضر بوا سوتم کا فروں کی گردنوں کے اوپر وار کرواور ان کے ہم
منهم کل بنان" (سورة التحریم ۔ آیت : ۲) جوڑیر ضرب لگاؤ۔

جو حفرات ملائکہ کے قال کے قائل ہے قائل ہمیں ہیں ان کے نزدیک یہ خطاب اہل ایمان سے ہے اور فرشتوں کے قال کے قائل حفرات کے نزدیک یہ خطاب اہل ایمان سے ہے ،یہ بھی جائز ہے کہ یہ خطاب اہل ایمان اور ملائکہ دونوں سے ہو، قال گردن مار نے سے ہو تا ہے ، پوروں پر ضرب لگانے کا مطلب ہے ان میں تلواریں اٹھانے کی طاقت نہ رہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے لئے ہو جھ بن جائیں ، مسلمانوں کے لئے ان تک رسائی اور ان کا قتل آسان ہو۔ مجھے عقلی اور منطق طور پر اس قول میں کوئی غرامت نظر نہیں آتی نہ ہی ہیات مجھے خلاف عقل واستدلال نظر آتی ہے کہ فرشتوں نے بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصة لیا بہلے فرشتوں کی شرکت کو خلاف عقل و منطق قرار دینا مجھے عجیب و غریب قول نظر آتا ہے۔

ملا تكه الله ك عبدين الله في المبين التبيانات وخصوصيات سے نوازا ہے ارشادر بانی ہے:

لا یعصون الله ما امر هم و یفعلون فرشتوں کو الله جو ارشاد فرماتا ہے وہ اس کی نافرمانی مایئ مایئ مایئ مایئ مرون (التحریم-آیت-۲) نہیں کرتے اور جو تھم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے متعدد واقعات فرکور ہیں جن میں فرشتوں کے انسانی صورت میں آنے کی تصریح کے مفسر اور صاحب علم نے اس کا انکار نہیں کیا، سورہ مریم میں حضرت مریم بول اور آپ کے صاحبزادے (علیہ السلام) کے قصہ کے سیاق میں ارشادے :

قَاقَحْنَنَتُ مِنُ دُونِهِمْ حِجَابَّا فَارْسَلْنَا تَوانَهِوں نَا فَاطِتَ بَرِهِ مَلِيارا تَقْ بَهَا فَى طِنْ بَا الْيُهَا رُوْحَنَا فَتُمَثِّلُ لَهَا بَثَرُّ السَوِيَّا ۞ وَشْتَ بَعِيا تو مو اُن كَ الْحَصْلَ اَلْمَ اللَّهِ قَالَتُ إِنِّيَ اَكُوْدُ إِللَّهِ مُحْلِن مِنْكَ رَمِي اللّهِ مِلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَلْكَ مِن إِنْ كُنْتَ تَقِيَّنَا ۞ يَنَاهُ مَا تَكُنْ مِنْ هَا صَلَى اللّهِ مَلْكُنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



سیدناابر اهیم علیه السلّام کے قصہ میں ہے:

اوران کوابراہیم کے مہانوں کا احوال سنادو @ اِدْدَ خَكُوْا عَلَيْهِ وَقَالُوْا سَلْمًا وَقَالَ جِوه ابرابِي كَ يِس آتَ وَسلام كِادراً بَهِنَّ مُ كاكريس توقم الكتاب عَالُوا لاَتُوْجِلُ إِنَّا نُبَيِّرُوكَ بِعُلِم عَلِيهِ ﴿ رَبَانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِم اللَّهِ اللَّ

وَنَيِّتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمُ هُ إِنَّامِنْكُوْ وَجِلْوْنَ @

(سورة الحجر آيت: ۵۱ - ۵۳)

بعلائتبارك بإس ابرائيم كمعزز مهمانون كاخبسر @945 إِذْ دَخَالُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا سَلْما تَال سَلْمُ جب وه أن عيس أَعْ وسلام كما الهول في بي رجواب يس الم كم ادكيما ق اليي لُوك كرزجان بجان واور كمانيكية الكال ركه ديا كف ظ كرآينا ول يون في فَأَوْجَسَ مِنْهُ مُرِخِيفَةٌ وَالْوَالْتَخَفُّ اورول مِن أن صوف علوكيا أنهو لي كما لون كيم اوران كوايك دانشند رامك كى بشارت مجى منائى ﴿ توابرابيم كى بيوى جِلّاتى أين اورا پنائمنى بيد كركنظيرك راے عالی تر میااور (دوسرے) بانحه قَالْوَاكُنْ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيمُ انبون كَهادوان، تباكيرود كار فيُون ي فوليه-وه بيشك صاحب كمت دادر اخرداد ي

هَلْ آتُلُكُ حَرِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمَ الْكُرْمِيْنَ ﴿ قَوْمُ مُنْكُرُونَ @ فَرْاعُ إِلَّى ٱهْلِهِ فِكَا تَهْ بِعِجْلِ سَمِيْنِ ﴿ تَوْلِيغَالُمُ مِالِكِ رَبْنا بَوَا مُوالْ جَيْرالا عَ فَقَرَّبَةً إِلَيْهِمْ قَالَ الْاتَأْكُونَ فَي وَبَشَّرُوْهُ بِعُلْمِ عَلِيْمٍ ۞ فَأَقْبُلْتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَلَّكَ وجهها وكالت عَوْزُعَقِيْرُ ا الْعَلِيْمُ ۞

(سورة الذاريات آيت: ٢٨ - ١٠٠٠)

حضرت لوط عليه السلّام كواقعه مين ي:

معرجب وسنت أوط ك مرك ال رودُولك إلات توناآت ناستا عادك بو (سورة الحجر\_آیت: ۲۱-۲۲)

فَلَتَّاجًاءُ أَلَ لُوْطِ إِلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ قَالَ إِنَّاكُمْ قُوْمٌ مِّنْكُمُ وَن ﴿



وَجَآعَاُ هُلُ الْمَلِ يُنكَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿ اوراہِلْ شِرالوط کیاب، وَشُوْنُ وورْدے آئے ﴿ وَالَ إِنَّ لَهَ وَلَآءِ صَنَيْفِي فَارْ تَقَفْضُونِ ﴿ الوط نے اکہا کہ بِیرِ جَان اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ وَكَلاَ اللّٰهَ وَكَلاَ اللّٰهِ وَكُلاّ اللّٰهِ وَكُلاّ اللّٰهِ وَكَلاّ اللّٰهِ وَكَلاّ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهُ وَلاَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

(سورة الحجر - آيت: ١٤- ٢٩)

حضرت مریم کے پاس جبریل علیہ السلام بشری شکل میں آئے وہ خوف زدہ ہو گئیں اور بولیں "میں جھے ہے رحمٰن کی پناہ ما تگتی ہوں اگر تو اللہ ہے ڈرنے والا ہے "۔۔۔یہ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام ہیں فرشتے ان کے پاس بشری صورت میں آئے ہیں آپ نے ان کے لئے کھانا تیار کروایا انہوں نے نہ کھایا تو آپ خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے آپ کا کھانا کیوں نہیں کھایا، آپ کی اہلیہ محترمہ بھی انہیں بشری شکل میں دیکھ رہی تھیں ان کی گفتگو کو سن اور سمجھ رہی تھیں، سووہ اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں "وہ توبوڑ تھی بانچھ ہیں" انہیں فرشتوں کی بات سے جبرت و تعجب ہوا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکاروں نے ملائکہ کو بشر سمجھا، ان کا حسن و جمال دیکھ کربڑے خوش ہوئے اورا پنی خصلت کے مطابق ان سے اپنی مراد پوری کرنی چاہی، لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا:

> قَالَ إِنَّ لَهُ وَكُرِّ عِضَيْفِي فَلْ لَقَفَعُونِ فَ راوط نِهُ كَلِكِيمِ مِهَانَ مِي لَبِيكُ النِينِ بَعِير وَالْقَوْاللّٰهَ وَكُلْ الْخُورُونِ ﴿ اور فَالْتَ وَلَا الْخُورُونِ ﴿ اور مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّ (سورة الحجر - آیت ، ۲۸ – ۲۹)

احادیث مبارکہ میں ہے جبریل امین بھی د جیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے مجلس میں حاضرتمام مسلمان انہیں دیکھتے، جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تاکہ صحابہ کو دینی امور کے بارے میں معلومات فراہم کریں اور سوال کرنے کے آداب کی تعلیم دیں۔

ہمارے نزدیک ہیں صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کی ملائکہ کے ساتھ مدد فرمائی، ملائکہ کے ذریعے اہل ایمان کے قلوب واقدام کو ثبات بھشا، اس کی تائید گذشتہ سطور میں منقول احادیث سے مؤلی ہوتی ہے، ملائکہ اس روز مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے اور انہوں نے قال کیا۔ جیسا کہ بعض احادیث سے ملائکہ کالصورت بشر آنام وی ہے اور قرآن مجید میں بھی انبیاء کرام علیھم



السلام کے پاس ملا تکہ کابصورت بغر حاضر ہونا نہ کورہ، یہ بھی جائز اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ملا تکہ کو اہل ایمان کی طرح بتھیار ایمان کی طرح بتھیار ایمان کی طرح بتھیار الیمان کی طرح بتھیار اللها تیں، دشمنانِ خداسے جنگ کریں اور بغر سے مخصوص دیگر اعمال بجالائیں، جو حضر ات اس کے قائل نہیں ہیں وہ بھی معذور ہیں۔

ہم سب بیہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ نصرت اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے کم تعداد مومنوں کو کثیر التعداد کا فروں اور مشر کوں پر فتح و نصرت عطافر مائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیہ نصرت بایں طور ہو کہ ملا تکہ انسانی شکل وصورت میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیس مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر دیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو ثابت قدمی عطافر مائے، کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے اور فرشتے اہل ایمان کی طرح کفارسے قال کریں۔ انہیں قیدی بنائیں اور نصرت اللہی فتح مبین کی صورت میں جلوہ آر اہو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ نصرت خداوندی تیز ہوا کی شکل میں نمودار ہوجو دشمنوں کے خیمے گرادے، ہانڈیاں الٹ دے، ریت مٹی ہے آئی حیس اندھی ہونے لگیس یاللّٰہ کے لشکر کسی اور شکل میں آجائیں، یہ اہل ایمان کے لئے اللّٰہ جل جلالہ کی جانب سے عزت افزائی کی متعدد صور تیں ہیں۔بظاہر یہ اعمال وافعال اہل ایمان سے صادر ہوتے ہیں در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی اور کار ساز مطلق ہے۔

میرے تعجب کی اس وقت تک انہتا نہیں رہتی جب میں دیکھتا ہوں بیدلوگ سخت آند تھی، پر ندوں کے جھنڈ، بار شول، تیز ہواؤں اور ہڈیوں وغیرہ جیسے حشر ات الارض کو نصرت اللی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ کی نصرت فرشتوں کے قال کی شکل میں بھی عطا ہو سکتی ہے۔

ملائکہ مسلمان مجاہدین کاہاتھ بٹارہے تھے تاکہ اصل فعل کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف رہے ، ورنہ جریل علیہ السلام اپنے ایک پرسے تمام کا فروں کا صفایا کر دیے ، لوط علیہ السلام کی قوم کے کئی شہر انہوں نے نتاہ کر دیے ، اپنی ایک چیخ سے صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا ، اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ بعد ازاں دشمنانِ دین یہ جان کر خوف زدہ ہوں کہ مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتے اترتے ہیں۔ اور مسلمان بھی یہ جان لیس کہ منزل مقصود تک رسائی عمل ، جدوجہد ، مقابلے اور حسن استعداد پر مبنی ہے ، مخلوق میں سنت اللی کی ہے۔ "بی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے " اس کے بعد اللہ کی معد اللہ کی منزل مقصود تک رسائی عمل ، جدوجہد ، مقابلے اور حسن استعداد پر مبنی ہے ، مخلوق میں سنت اللی میں ہے۔ " بی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے " اس کے بعد اللہ کی



#### مدد و نفرت کانزول مو تا ہے اور نفرت الہی جھی ناکام اور مغلوب نہیں ہوتی۔

#### فرشة كمال ازے تھ؟

بدر کے سفر کے دوران میں نے ہروہ جگہ دیکھی جس کااس غزوہ سے تعلق ہے میں نے غزوہ کا مقام،
اس کے آثار اور مواقع دیکھے "الحنان" کے قریب ایک طویل پہاڑ ہے بدرشہر کی طرف جائیں توبہ پہاڑ بائیں طرف پڑتا ہے، اس پہاڑ اور "الحنان" کے در میان تنگ سی گھائی ہے جے "الملص" کہا جاتا ہے، ابو سفیان نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں ہیں وہ اسی گھائی کے راستے بھاگا تھا، شخ باشمیل نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں ہیں وہ اسی گھائی کے راستے بھاگا تھا، شخ باشمیل نے اس بہاڑ کو جبل ملائکہ کانام دیا ہے، بعض اہل علم کو بیہ مغالطہ ہوا ہے کہ ملائکہ کانزول اسی بہاڑ پر ہوا تھا حالا نکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ ثابت اور صحیح قول کے مطابق فرشتے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنی جانب ازے تھے۔

شایداس قول کا سبب بیہ ہو کہ بیہ وہی پہاڑہے جس پرسے گذرتے ہوئے ایک غفاری اور اس کے چچا زاد نے بادلوں میں سے فرشتوں کی آواز اور روایت کے مطابق اسلحہ کی جھنکار سنی تھی، غالبًا اس روایت کے پیش نظر اسے جبل ملائکہ قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم۔





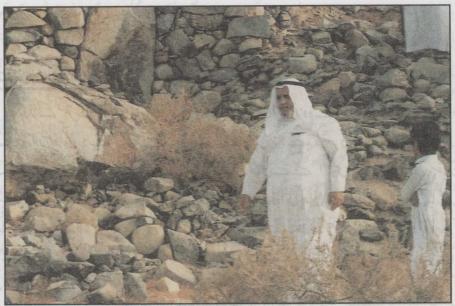

مؤلف میدان جنگ میں رسول اللہ علیہ کے آرام فرمانے کی جگہ کے پاس



باقی کنویں پاٹنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اس حوض سے سیر اب ہوتے رہے اس کا م



\$\frac{2}{2} \text{3} \text{1} \text{1}

د الماليان الماليان

الان ۱۲۱ تعداً رقا المراقين ) الماليك لابونا، حيد لاحدا، كو مخ ، هما والحداث شان مالا و المعاد الم



ا ہمیں ملیں تو کہنے گے اے کاش! ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا ہے، ایک اور روایت کے الفاظ میں "وہ کہنے گے ہمارے بھائیوں کو یہ خبر کون دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ جہاد سے کنارہ کش نہ ہوں اور لڑائیوں سے تھک کرنہ بیٹھ جائیں" اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ خبر ان تک پہنچاد بتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں۔

امام ترفدی اور حاکم نے حضرت جار بن عبد اللہ رضی اللہ عندہ بیان کرتے ہیں میری رسی واللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا جار اکیابات ہے تم مجھے افسر دہ نظر آتے ہو؟ میں نے عرض کی بیارسول اللہ! میرے والد شہید ہوگئے ہیں اور وہ اہال وعیال اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں مجھے خوشنجری نہ دول کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کسے ملا قات فرمائی ہے؟ میں نے عرض کی بیارسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا: اللہ نے جس سے کلام فرمایا پر دہ کے چھھے سے کلام فرمایا۔ لیکن تیرے والد سے اللہ نہ بیالا جاب کلام فرمایا ہے اللہ نے تیرے والد کو زندگی بخشی اور پیچھے سے کلام فرمایا۔ لیکن تیرے والد سے اللہ نومائی جو مانگ جو مانگ جو مانگ گا تجھے عطا کروں گا۔ تیرے والد نے گذارش کی میرے ارب تو جھے دوبارہ دنیا میں بھے دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جائے گا، تیرے والد نے کہا خدایا پھر میرے بعد والوں کو اس کی خبر پہنچادے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

(امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور حاکم نے صحیح قرار دیاہے) دونو روایات میں تطبیق و نیابہت آسان ہے۔

### عندالله حيات الشهداء:

علماء اور مفسرین نے بل احیاء عندر بھم یرزقون (بلحہ (وہ) اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کورزق مل رہاہے) کے متعدد مفاہیم بیان کئے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں "بل احیاء" کا مطلب ہو ہ آخرت میں زندہ ہول گے، لیکن ان کابی قول مردود ہے کیونکہ آخرت کی زندگی شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں بلحہ تمام انسان زندگی پائیں گے خواہ وہ جنت میں ہول یا جہنم میں۔

بعض اہل علم کہتے ہیں ''بل احیاء'' سے مر اد دنیا میں ان کی اچھی یاد اور ذکر خیر ہے ، یہ معنی بھی درست نہیں ہیں کیونکہ شہداء کے علاوہ دوسر بے لوگ بھی اس مر تبدیرِ فائز ہوتے ہیں دنیاوالے انہیں اچھے الفاظ سے



یاد کرتے ہیں یہ شہداء کی خصوصیت نہیں ہے۔

بعض حفرات "بل احیاء "مکایہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ شہداء اپی قبور میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں وہ د نیاوالوں کی طرح کھاتے پتے ہیں نکاح کرتے ہیں،اس قول کابو داپن بھی عیاں ہے،اس سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے شہداء کے لئے افضل حیات اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی عطابے معنی ہو جاتی ہے۔ ان کا امتیاز اور خصوصیت باقی نہیں رہتی بلعہ وہ د نیاوی زندگی جیسی ایک اور زندگی سے متصف نظر آتے ہیں۔ ان اقوال کی طرح یہ قول بھی مر دود ہے کہ ان کے اجسام کو آسمان پر اٹھالیا جاتا ہے کیونکہ عملی مشاہدہ اس کی نفی کرتا ہے بعض او قات کسی سبب سے شہداء کی قبور کھل گئیں یا کھولی گئیں تولوگوں نے ان کے اجسام یا ان کی باقیات کو قبور میں موجود دیا۔

حق ہے ہے کہ شہداء کی زندگی بر زخی ہے جو ہماری زندگی اور اس کے تقاضوں سے وراء ہے ، ہمارے اور اک اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں ، ہماری معلومات کا انحصار صرف وحی المہی پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے" قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے "لیکن ہم کسی قبر کو کھول کر دیکھیں ہمیں باغ یا گڑھے میں سے پچھ دکھائی نہیں دیتا، قبر کی نعمتوں اور قبر میں عذاب پراعتقاد، ایمان بالغیب کا تقاضہ ہے۔

#### شداءبدر:

تاریخ اسلام کے اس بے مثال معرکہ کے شہداء اپنے رب کے پاس دائمی نعمتوں اور بے نظیر حیات کے حقد ار قرار پائے قیامت تک ان کاذکر خیر اہلِ اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا جھو مر بنار ہے گا، رب ذوالجلال نے انہیں اپنے مکر م اور معزز بندوں کی صف میں بہترین مقام عطافر مایا ہے ، ہمارے دل و دماغ ان کے معطر و منور ذکر خیر سے جھوم جھوم جاتے ہیں ، ان شہداء گرامی قدر میں چھ مہاجرین اور آٹھ انصار شامل ہیں ، بعض محد ثین کے قول کے مطابق انصار کے شہداء کی تعداد دس ہے۔

### مهاجرين شهداء:

ا۔ حضرت ذوالشمالین بن عبد عمر وبن نضلہ بن غسان بن مالک بن قصی الخز اعی رضی اللّٰدعنہ ، آپ بنوز ہر ہ کے



حلیف تھے، موکیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق وغیرہ نے آپ کو شہداءبدر میں ذکر کیا ہے۔

ان بیضاء حضرت صفوان بن وهب (یااهیب یالن سمیل) بن ربیعه بن عمر و بن عامر بن ربیعه بن ہلال بن وهب قرشی رضی الله عنه ، لبن حجر لکھتے ہیں آپ کی غزوہ بدر میں شرکت پر تمام سیرت نگارول کا انقاق ہے ، ابن اسحاق کی روایت ہے آپ بدر میں شہید ہوئے آپ کو طعیمہ بن عدی نے قبل کیا تھا ، موسی بن عقبہ نے آپ کابدر کے مجاہدین میں ذکر کیا ہے ، ابن کثیر نے البدایہ میں اور این ہشام نے "السیر قالنبویہ" میں آپ کا شہداء بدر میں ذکر کیا ہے ۔ ابن کثیر نے البدایہ میں اور این ہشام نے "السیر قالنبویہ" میں آپ کا شہداء بدر میں ذکر کیا ہے۔

سار حضرت عاقل بن ابلى البحير بن عبدياكيل بن ناشب بن غير ه بن سعد بن ليث بن بحر المليشي رضى الله عنه ،

آب بنوعدی کے حلیف تھے۔

علامه ابن حجر فرماتے ہیں آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں، السمابقون الاولون میں ہے ہیں، غزوہ بدر میں آپ اور آپ کے بھائی ایاس، خالد اور عامر رضی اللہ عظم شریک تھ، موئی بن عقبہ اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق آپ غزوہ بدر کے شہداء میں ہے ہیں۔ پہلے آپ کانام غافل تھانی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقل ہے بدل دیا (ابن سود) ابن کثیر نے "البدایہ" میں اور ابن ہشام نے "السیر قالنبویہ" میں آپ کو شہداء بدر میں ذکر کیا ہے۔

٧- حضرت عبيده بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي رضي الله عنه

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں ، بنو عبد مناف کے سربر اہ تھے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے پھر ہجرت کی غزوہ بدر میں شرکت کی انفرادی مقابلے میں نکلے ، دشمن کی تلوار سے آپ کا پاؤل کٹ گیا، اٹھا کر لائے گئے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کے سفر میں وادی صفر اء میں آپ کا انتقال ہواو ہیں دفن کئے گئے۔

۵۔ حضرت عمیر بن ابی و قاص بن عبد مناف بن زهر ہ القرشی الزهری رضی الله عنه (حضرت سعد بن ابی و قاص کے بر ادر خور د) امام این کثیر اور این بشام نے آپ کو شہدائے بدر میں ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں ہتمام سیر نت نگاروں کے بقول آپ غزوہ بدر میں شریک اور شہید ہوئے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے بھائی عمیراین ابی و قاص کوبدر کے لئے روائلی کے دن چھپتے ہوئے دیکھارسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



لشکر اسلام کا ملاحظہ فرمانے والے تھے، میں نے عمیر سے چھپنے کی وجہ یو چھی تو کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں گے اور کم سنی کی وجہ سے واپس بھے دیں گے۔ میں نے مجاہدین اسلام کے ساتھ جانے کا تہیہ کیا ہے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطافرمائے گا۔ عمیر رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے صغر سنی کی وجہ سے اسے واپس کر ناچاہا، عمیر رونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی اجازت مرحت فرمادی۔ سولہ برس کی عمر میں آپ میدان بدر میں شہادت سے سر فراز ہوئے، عمیر رضی اللہ عنہ رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس گاہ کے تعلیم یافتہ سے انہوں نے قرآن کے وستر خوان سے خوشہ چینی کی تھی (دور حاضر کے لڑکوں کی طرح ٹی وی اور ویڈیو فلموں کے دلدادہ نہ تھے)

۲۔ حضرت مبچح العجی رضی اللہ عنہ ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کر دہ غلام تھے، یمن کے رہنے والے تھے، حضرت عمر نے انہیں بطور احسان آزادی دے دی تھی۔

امام موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں آپ بدر کے سب سے پہلے شہید ہیں، این کثیر نے البدایہ میں اور این ہشام نے ''السیر ةالنبویہ'' میں ان کاذ کر خیر کیا ہے۔

#### شراءانصار:

ا حضرت حاریثہ بن سراقہ بن عدی بن مالک بن عامر رضی اللّه عند۔ آپ کی والدہ حضرت انس بن مالک رضی اللّه عند۔ آپ کی والدہ حضرت انس بن مالک رضی اللّه عند ان کی جو پھی رہیع بنت الصر رضی اللّه عندان کی والدہ حضور صلی اللّه علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہم نے اہل بدر کی فضیلت کے زیرِ عنوان پوراواقعہ ذکر کیا ہے ، وہیں ملاحظہ فرمائیں۔

۲/۸ خفر ترافع بن المنعلی بن لوذان بن حارث بن عدی بن زید بن نقلبه انصاری خزر جی رضی الله عنه موسی کرد کریا ہے۔ ا بن عقبه اور ابن اسحاق وغیرہ نے آپ کوبدر کے شہیدوں میں ذکر کیا ہے۔ آپ کو عکر مہ بن ابی جہل نے شہید کیا تھا، ابن کثیر اور ابن ہشام نے بھی آپ کا شہداء بدر میں شار کیا ہے۔

۹/ ۳/ ۹ ابوخیثمه حضرت سعد بن خیثمه بن حارث بن مالک بن کعب بن النماط بن کعب بن حاریث بن غنم اوسی انصاری رضی الله عنه۔



علامہ ابن حجر آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ آپ بیعت عقبہ کے نقباء میں سے ہیں، امام بخاری نے تاریخ میں رباح بن ابنی معروف کے طریق سے نقل کیا ہے انہوں نے بیان کیا میں نے مغیرہ بن حکیم سے سناانہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن سعد بن خیثمہ رضی اللہ عظم سے سوال کیا گیا آپ نے بدر میں شرکت کی تھی انہوں نے کہا ہاں اور بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی تھی انہوں نے کہا ہاں اور بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی تھی، میں اپنے والد کے پیچھے سواری پر سوار تھا میر سے والد نقیب تھے۔

امام این اسحاق فرماتے ہیں حضرت سعد بن خیثمہ بدر کے دن شہید ہوئے، موسیٰ بن عقبہ،
این شہاب سے نقل کرتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت خیثمہ اور ان کے بیٹے سعد نے (غزوہ میں شرکت کے لئے) قرعہ اندازی کی، قرعہ حضر ت سعدر ضی اللہ عنہ کے نام کا فکا، ان کے والد نے کہا بیٹے! تم مجھے شرکت کا موقع دے دو، سعدر ضی اللہ عنہ نے کہاایو! اگر جنت کے سواکوئی چیز ہوتی تو میں ایساکر لیتا، سعد، مجامدین اسلام کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور دور ان معرکہ شہادت سے میں ایساکر لیتا، سعد، مجامدین اسلام کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور دور ان معرکہ شہادت سے سر فراز ہوئے، تمام سیرت نگاروں نے آپ کوبدری شہید قرار دیاہے، آپ کے قاتل کے نام میں اختلاف ہے بعض نے طعیمہ بن عدی کواور بعض حضرات نے عمروبن عبید کو آپ کا قاتل بتایاہے، آپ کے والد ماجد حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

۱۰/ ۲۰ حفرت عمیر بن الجمام بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن سلمه انصاری رضی الله عنه ، موسی بن عقبہ نے قرمایا عقبہ نے آپ کو مجاہدین بدر میں ذکر کیا ہے ، ابن اسحاق کہتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آج جو شخص اس حالت میں جنگ کرے گا کہ وہ صبر کادامن تھا ہے ہوئے رضائے المی کا طالب ہوگا ، آگے برط صنے والا ہوگا پیچھے مٹنے والا نہ ہوگا ، آگے برط صنے والا ہوگا پیچھے مٹنے والا نہ ہوگا ، آگے برط صنے والا ہوگا پیچھے مٹنے والا نہ ہوگا الله تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا"۔

حضرت عمیر بن الحمام چند تھجوریں ہاتھ میں لئے کھارہے تھے انہوں نے یہ س کر کہاواہوا! میر بے اور دخول جنت کے در میان یہ چیز حاکل ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، پھر تھجوریں پھینک دیں، تلوار بے نیام کرلی اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔اس وقت آپ کی زبان پریہ اشعار تھے۔ اے میر بے نفس!اللہ کی طرف بغیر زادِراہ کے تیزی سے بڑھ صرف تقویٰ اور آخرت کے لئے نیک عمل ہی بہترین زادِراہ ہے



اور راہِ خدامیں دورانِ جہاد صبر (بہترین زادِراہ ہے) اس سلسلہ کی ایک اور روایت سابقہ صفحات میں گذر چکی ہے۔

اا / ۵ حضرت عوف بن الحارث رضى الله عنه ، آپ كو عوف بن عفر اء كها جاتا ہے ، حضرت معاذ اور معوذ رضى الله عنه ، آپ كو عوف بن عفر اء كها جاتا ہے ، حضر الله عنه نے رضى الله عنه بندے كے كس عمل سے بهت خوش ہو تا ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا" جب الله تعالی اپنیندے كو بغیر زرہ اور خود كے اپناہا تھ جنگ میں تھسیر تے ديھتا ہے " ارشاد فرمایا" جب الله تعالی اپنیندے كو بغیر زرہ اور خود كے اپناہا تھ جنگ میں تھسیر تے ديھتا ہے " حضرت عوف نے اپنی زرہ اتار تبھینى اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت سے فائز المرام ہوئے۔

۱/۱۲ حضر کت مبشر بن عبد المنذر بن زبیر بن زبیر بن آمیه انصاری رضی الله عنه ، این کثیر ، این هشام اور این اسحاق سب نے آپ کواصحاب بدر میں ذکر کیا ہے اور آپ کی بدر میں شہادت کیا قول کیا ہے۔

۱۳ / ۷ این عفر اء حفزت معوذ بن حارث انصاری رضی الله عنه ، آپ ابوجهل کے قتل میں شریک تھے، ایک روایت میں ہے آپ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دفاع میں شہید ہوئے، ابن عبد البرنے ہوئے شہید آپ الاتے ہوئے شہید آپ الاتے ہوئے شہید میں شامل ہیں جنہوں نے ابوجہل کو قتل کیا پھر اس کے بعد آپ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ ابن کثیر نے البدایہ "میں اور ابن ہشام کی" السیر قالنبویہ "میں بھی مذکور ہے۔

۸/۱۴ این قسیم حضرت پزید بن الحارث بن قیس بن مالک بن احمد بن حارث بن تغلبه بن الخز رج رضی الله عنه ، آپ نو فل بن معادیه الدیلی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

ان حبان کہتے ہیں آپ بدر میں شہید ہوئے، اپنے ہاتھ کی تھجوریں پھینک دیں اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ (سیر تابن ہشام، البدایہ، این کثیر)

علماء مغازی اور سیرت کاند کور الصدر حضرات کے شہداءبدر ہونے پر اتفاق ہے۔

9/10 حضرت معاذبن حارث بن سواد بن مالک نجاری المعروف این عفر آء رضی الله عند پہلی بیعت عقبہ کرنے والوں میں شامل کرنے والوں میں شامل کے خوالوں میں شامل کو ختر نے آپ کو شہداء بدر میں ذکر کہا ہے ، کیکن این ہشام اور این کثیر نے آپ کو شہداء بدر میں ذکر کہا ہے ، کیکن این ہشام اور این کثیر نے آپ کو شہداء بدر میں کیا۔

۱۰/۱۲ حضرت ہلال بن معلی بن لوذان بن حاریث بن زید بن تعلیه بن مالک بن الحزرج رضی الله عنه ، امام این حبان اور این اسحاق نے آپ کوشہداءبدر میں شار کیا ہے ، لیکن این کثیر اور این ہشام اس کے قائل

نہیں ہیں۔

واقدی از این ابی حبیبہ از داؤد بن حصین از عکر مد از این عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایار سُول الله صلی الله علیہ وسلّم کے غلام انسہ بھی بدر میں شہید ہوئے۔
رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم نے بدر کے شہیدوں کی تدفین کا حکم دیا، شہداء بدر آج بھی اہلِ ایمان کے قلوب میں ایخ اجلال و تکریم اور عظمت کے ساتھ موجود ہیں، وہ دار العمل اور آزمائش کے گھرے دار النعیم اور دارابقاء کو سدھار گئے ،وہ ایخ رب کریم کے حضور میں زندہ ہیں اور رزق سے سر فراز کئے جاتے ہیں۔

امام طرانی نے ثقہ رادیوں کے اساد سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواصحاب بدر میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پر ندوں کے قالب میں کردیا کہ وہ جنت میں چریں چگیں ، اسی دوران ان کارب ان پر جلوہ فرما ہوااور ارشاد فرمایا سے براہ کی کہ اس سے براہ کر کیا انعام فرمایا ہے میر بیدو انہمیں کیا چاہیے ؟ وہ عرض گذار ہوئے اے ہمارے پروردگار! اس سے براہ کر کیا انعام ہو سکتا ہے ؟ راوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے اپنی خواہش اور تمنا بتاؤ ، وہ چو تھی مر بید سوال پر عرض کرتے ہیں ، ہماری روحیں واپس ہمارے جسموں میں بھے دے تا کہ ہم پہلے کی طرح قتل کئے جائیں۔

سیح البخاری میں حفرت الوہر برہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سان اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھ سے پیچھے رہ جانے والے اہل ایمان غم گین ہول گے اور میر بیاس انہیں سوار کرنے کے لئے سواریاں نہیں تو میں راہِ خدامیں ہونے والی کسی جنگ سے پیچھے نہ رہتا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں نہیں تو میں راہِ خدامیں شہید کیا جاؤل پھر زندہ کیا جاؤل پھر زندہ کیا جاؤل پھر ذندہ کیا جاؤل پھر ذندہ کیا جاؤل پھر شہید کیا جاؤل پھر شہید کیا جاؤل گھر شہید کیا جاؤل پھر شہید کیا جاؤل پھر شہید کیا جاؤل پھر شہید کیا جاؤل گھر شہید کیا جاؤل گھر شہید کیا جاؤل اس میں سید کیا جاؤل کے ساتھ کیا جاؤل کھر شہید کیا جاؤل کے میں دانوں کھر شہید کیا جاؤل کھر شہید کیا جاؤل کھر شہید کیا جاؤل کے میں دانوں کھر شہید کیا جاؤل کھر شہر کیا جاؤل کیا کہ کیا جاؤل کیا کہ کیا جاؤل کیا کہ کیا جاؤل کی کیا کہ کیا جاؤل کے کیا جاؤل کیا کہ کیا جاؤل کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

شہیدوں کو مبارک ہو جنہوں نے شہادت کے ذریعے رضائے الہی حاصل کر لی اور جنات نعیم میں اہل صدق و صفاکے لئے تیار کر دہ منازل کے حصول میں کامیاب رہے۔

بدر کے قبر ستان میں ایک چار دیواری میں شہداء بدر کے مزارات ہیں، شہداء کو میدان جنگ ہی میں دفن کیا گیا تھا، بعض اہل خیر حضرات نے قبورِ شہداء کے گرد چار دیواری بنادی جس سے مقابر شہداء کو پہچانے میں آسانی ہوتی ہے۔

غزوہ بدر کی ایک خصوصیت ہے بھی ہے کہ اس غزوہ میں رسُول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کے لشکر میں کوئی منافق شامل نہیں تھا۔



## مقتولین قریش گڑھے میں

معرکہ بدر کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سر داروں کے گرنے کی جگہوں کی نشاندہی فرمادی تھی، ان میں سے ہر ایک عین اسی جگہ گراجس جگہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمادیا تھا، جنگ کے بعد آپ نے ان مقتولین کی لاشوں کو ایک بدیو دار گندے گڑھے میں منتقل کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبار کہ تھا آپ دور ان سفریا غزوہ میں اگر کسی انسان کی لاش ملاحظہ فرماتے اسے دفن کرنے کا حکم دیتے خواہ مردہ مسلمان ہویا کا فر، بدر میں چونکہ قریش کے مقتول خاصی تعداد میں سے اس لئے آپ نے حکم دیاان کی لاشیں گھیدٹ کر لائی جائیں اور گڑھے میں ڈال دی جائیں، امیۃ بن خلف کی لاش چونکہ پھول چکی تھی جب اسے گھیٹنے گے اس کا گوشت اور ہڑیاں بھر نے لگیں آپ کے حکم سے اسے و ہیں رہنے دیا گیااور اسے مٹی اور پھر ڈال کر ڈھانک دیا گیا۔

مند دار قطنی میں ہے غروات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ کواگر انسان کی لاش نظر آجاتی تومؤ من د کا فرکی تحقیق کئے بغیر اسے د فن کرنے کا تھم دیتے، قریش کی کثیر تعداد مقتول تھی اس لئے آپ نے صحابہ کو مشقت میں ڈالنانا پہند فرمایا اور ان کے لاشے گڑھے میں ڈالنے کا تھم دیا، یہ گڑھا (کنوال) ہو

نجار کے ایک شخص نے کھوداتھا۔

جب عتبہ بن ربیعہ کی باری آئی اور اس کی لاش کو گھیدٹ کر پرانے بد بو دار کؤ کیں میں ڈالنے گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے حضر ت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چرے پر نظر ڈالی ،ان کے چرے کارنگ بدل رہا تھا، آپ نے ابو حذیفہ کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا! اپنے باپ کی یہ حالت دکھ کر شاید تمہارے دل میں کوئی خیال پیرا ہواہ ؟ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی پارسول اللہ! بخد االیا نہیں ہے ، کیکن میر اباپ صاحب رائے ، حوصلہ مند اور اچھی صفات کا حامل تھا مجھے توقع تھی یہ خوبیال اسے اسلام کی طرف مائل کر دیں گی ، جب میں نے اس کا یہ انجام دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کے لئے دعائے خیر فرمائی اور ان کی تعریف کی۔

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب جنگ میں فتح یاب



ہوتے تو تین دن وہیں قیام فرماتے ،بدر میں تیسرے روز آپ کے عکم سے آپ کی او نٹنی پر پالان کسا گیا، آپ روانہ ہوئے صحابہ کرام بھی چیچے چل پڑے آپ اس پرانے کنو ئیں پر آئے جس میں مشرکوں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں اور فرمایا اے فلال بن فلال! اے فلال بن فلال! کیا تم نے اس وعدہ کو سچاپایا جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے کیا تھا؟ میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے اسے سچاپایا۔

بعض روایات میں ہے آپ نے کنو کیں کی منڈیر پر کھڑ ہے ہو کر ان کے نام لے کر ندا کی اے عتبہ بن ربیعہ !اے امیہ بن خلف!اے ابوجہ ل بن ہشام! تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے، تم نے میر کی تکذیب کی اور لوگوں نے میر کی تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے گھر سے نکالا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی، تم نے میر کی مدد کی۔ تم نے میر کی مدد کی۔

حفرت عمر رضی الله عند نے عرض کی پارسُول الله! آپ بے روح اجسام سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا" میں نے جو کچھ کہاوہ سن چکے ہیں لیکن وہ جواب دینے کی طاقت سے محروم ہیں"

قادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیااور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو س لی تا کہ ان کی حسر ت دندامت میں اضافہ ہو ،ان کی ذلت ور سوائی پوھے۔

صیح البخاری میں حفرت ابن عمر رضی اللہ عظمانے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےبدر کے کنوئیں کے کنارے پر کھڑے ہوکر فرمایا "کیا تم نے اس وعدے کو سچاپیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟" پھر فرمایا : بیہ اب میری بات کو سن رہے ہیں " حضرت عائشہ رضی اللہ عنصا کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا" پہر گراب جانتے ہیں کہ میں ان سے بچ کہا کر تا تھا" پھر آپ نے آیت فان کے لا تسمع الموتی توب شک آپ نہیں سناتے مردوں کو

کی تلاوت کی اور سورہ فاطر کی سے آیت پڑھی:

وما انت بمسمع من في القبور اور آپ انهيں سانےوالے نهيں جو قرول ميں بيں (سورة فاطر۔ آيت۔ ٢٢)

علامه این کثیر رحمته الله علیه اس مسکه میں رقمطر از ہیں :

علماء کے زودیک حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما کی روایت صحیح ہے کیو نکہ اس کی صحت پر کثیر شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ ابن عبدالبر تصحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما ہے مر فوعاً روایت کرتے ہیں "جب کوئی شخص اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گذر تاہے جسے وہ دنیا میں بچپانتا تھا اور اسے سلام کرتاہے تواللہ تعالیٰ اس میت کی روح کولوٹادیتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے"



حدیث صحیح میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا جب وہ قبر والوں کو سلام کریں تو ایسے سلام کریں جیسے کسی مخاطب کو سلام کرتے ہیں مسلمان کہے ''السلام علیہ معالیہ علیہ دار قوم مؤمنین'' سلام کایہ صیغہ سننے اور سمجھنے والے کے لئے خطاب پر بہنی ہے ،اگر اسے خطاب کا صیغہ نہ مانا جائے تو پھر یہ سلام معدوم اور جمادات کو خطاب ہوگا۔ حالانکہ سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے اور آ اور متواترہ سے نابت ہے کہ میت زیادت کے لئے آنے والے کو پہچانتا اور خوش ہوتا ہے۔ (مرویات غروہ بدر ص کے کا

عافظ ان تجرر حمتہ اللہ علیہ اساعیل سے نقل کرتے ہیں کہ "حضر تعاکشہ رضی اللہ عنها کا فہم و ذکاء، کثرت روایت اور علوم دیدیہ بیں ان کی مہارت کی شبہ سے بالاتر ہے لیکن کسی ثقہ کی روایت کو اس صورت میں رد کیا جاتا ہے جب اس کے پایے کی ایسی روایت موجود ہو جو اس کے ننخ، مخصیص یا استحالہ پر ببنی ہو، جبکہ یمال الیا نہیں ہے بلحہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها کی روایت اور این عمر رضی اللہ عنها کی روایت میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ ارشاد اللہ علیہ وسلم کے المحموتی (الروم۔ ۵۲) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "انہم الان یسمعون (وہ اب س رہے ہیں) میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے۔ کیونکہ "اسماع" کا مطلب ہے سامع کے کان میں مسمع (سانے والا) کا آواز پہنچانا، یمال مسمع اللہ تعالیٰ ہے اسی نے کا فرول کو ایپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سائی۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنھا کا یہ کہنا کہ آپ نے فرمایا تھا"انھم الآن لیعلمون" (وہ اب جانتے ہیں) "یسمعون"والی روایت کے منافی نہیں بلحہ اس کا مؤید ہے۔

اس کے بعد حافظ ان حجر کہتے ہیں کہ علامہ تہینی کی گفتگو کا ماحصل ہے ہے کہ نفس خبر ہی میں ایسااشارہ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر دلالت کر تا ہے۔ ( یعنی یہ آپ کا معجزہ تھا کہ مقولین قریش آپ کی بات سن رہے تھے) اوروہ اشارہ صحابہ کا یہ سوال ہے کہ "آپ مردہ لوگوں سے گفتگو فرمارہے ہیں ؟" قریش آپ کی بات سن رہے تھی اگر ان کا جاننا جائز ہے تو ان کا سننا بھی جائز ہے ، یہ سننا اکثر اہل علم کے بقول سرکے کا نوں سے تھایا بقول بعض دل کے کا نوں ہے۔

جس کنوئیں میں مشر کول کی لاشیں ڈالی گئی تھیں وہ معروف جگہ ہے (تصویر ملاحظہ سیجئے) میں نےوہ جگہ دیکھی ہے، مجھے بدر کے باسیول میں سے ایک بااعثاد شخص نے بتایا کہ جببار شیں ہوتی ہیں،بدر میں ہر جگہ گھاس اور ہریالی نظر آتی ہے لیکن اس کنوئیں کی جگہ پر کسی قتم کی گھاس نہیں آگئی، یہ جگہ بنجر اور ویران رہتی ہے، العیاذ باللہ۔ دروغ برگر دن راوی۔



## فنتح كى بشارت اوروا ليسى كاسفر

رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه کو مدینه طیبه کی بالائی آبادی کی جانب مژده سنانے کو روانه فرمایا یہ علاقه مدینه طیبه سے چند میل کے فاصله پر ہے، اور حضرت زید بن حاریة رضی الله عنه کو اپنی ناقه پر مدینه کے نشیبی علاقه میں رہنے والوں کورسُول الله صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کی فتح ونصرت کی خوشنجری دینے کے لئے روانه فرمایا، حضرت عبد الله بن رواحه بالائی آبادی میں یہ اعلان کرنے لگے اے گردہ انسار اجتم ہیں رسُول الله علیه وسلم کی سلامتی کی خوشنجری ہو، بہت سے مشرک قتل کر دیے گئے اور بہت سے قیدی بنالئے گئے ہیں۔

حضرت زید بن حار شرصی اللہ عنہ کشیبی علاقہ کے رہنے والوں میں اسی طرح اعلان کر رہے تھے، دونو حضرات یہ بھی بتاتے جاتے تھے کہ قریش کے فلال فلال سر دار مارے گئے ہیں، دستمن خدا کعب بن اشرف نے یہ اعلان سنا تو کہنے لگااگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان لوگوں کو قتل کر دیاہے تو پھر زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔ (اس ذندگی سے موت بہتر ہے)

حضرت اسامہ بن زیدر ضی اللہ عظیما کہتے ہیں، ہمیں جب یہ خبر ملی ہم اس وقت حضرت او لبابہ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو و فن کر کے ان کی قبر پر مٹی دے چکے تھے، ایک منافق نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ تہمار الشکر ابیا تتربتر ہوا ہے کہ اب اس کے جمع ہونے کا کوئی امکان ہمیں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قتل کر دیئے گئے ہیں ان کے ساتھی مغلوب ہوگئے ہیں، جس ناقہ پر زید بن حار یہ سوار ہو حضور کی ہے، زید سر اسیمگی میں بغیر سوچ سمجھے ابیااعلان کرتا پھر تا ہے، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے تہائی میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھایہ شخص کیا کہ رہاتھا؟ انہوں نے جھے پوری بات بتائی، میں نے پوچھا کیا یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے جاکہ کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر ملی افوا ہیں اور خبر یں پھیلا اور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردیں گے۔ منافق گھر اگر کہنے لگامیں نے توسی سنائی بات کہی تھی، اوگ اسی طرح کہ رہے تھے۔ سراس قلم کردیں گے۔ منافق گھر اگر کہنے لگامیں نے توسی سنائی بات کہی تھی، اوگ اسی طرح کہ رہے تھے۔ اس وقت تک حضر ساسامہ کی این والد حضر سے زیدین حاریث رضی اللہ علیہ وسلم مکریں بعد والد حضر سے زیدین حاریث رضی اللہ عنہ سے ملا قات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک حضر ساسامہ کی این والہ حضر سے زیدین حاریث وارد نے وادی صفر او کو عبور کرنے کے بعد اس ورگول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے باد کی طرف روانہ ہوئے وادی صفر او کو عبور کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مکی بینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے وادی صفر او کو عبور کرنے کے بعد



آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا مال غنیمت میں ڈیڑھ سواونٹ، دس گھوڑے، بھاری مقدار میں مختلف قتم کا سامان، ہتھیار، رنگا ہوا چیڑہ، کپڑے، چیڑے کے دستر خوان شامل تھے، مشر کین بغرض تجارت بہت ساسامان ساتھ لائے تھے، مقتول کاسامان اور ہتھیاراہے قتل کرنے والے مجاہد کو دیا گیا۔ آپ کے حکم کے مطابق قید یوں کو قید کرنے والوں کے سپر دکر دیا گیا، قریش کے فرار ہونے کے بعد میدانِ جنگ ہے جتنا سامان ملااہے تمام مجاہدین میں برلیر ایر تقسیم کر دیا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے شہر سے چند میل پہلے حاضر ہوکر آپ کا استقبال کیا، اور آپ کو اس عظیم کا میابی پر مبار کیادیں پیش کیں، سلمہ بن سلامہ بن و قش رضی اللہ عنہ کئے آپ ہمیں قریش کے انجام اور بدر میں ان کے قتل پر مبار کباد دے رہے ہیں، "بخد اہمارے مقابلے میں تو گویابوڑ ھی تخبی عور تیں تھیں جنہیں ہم نے رسی سے بند ھی ہوئی او نیٹیوں کی طرح ذی کر دیا"رسول اللہ میں تو گویابوڑ ھی تخبی عور تیں تھیں جنہیں ہم نے رسی سے بند ھی ہوئی او نیٹیوں کی طرح ذی کر دیا" رسول اللہ میں تو مسلمہ کی بیبات س کر مسکر ادیے اور ارشاد فرمایا بھیجے! تم جن لوگوں کاذکر کر رہے ہووہ اپنی قوم کے انثر اف اور سردار تھے، سلمہ شر مندہ ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟

ے سوت دو سرور وقت میں سر سیدہ اوسے دور رہاں قابل و کی مقد ہیا ہی ہے۔ سے مارہ ک ہیں جس رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم نے فرمایا"تم قبل ازیں فلال فلال دن فلال فلال بات کر چکے ہو، آپ نے ان کی غیر سنجیدہ باتیں بیان کیس اور فرمایا میں تیرے رشد و ہدایت کا منتظر ہوں"

حفرت سلمہ کی نجالت بڑھ گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوراضی کرنے گئے اور قتم کھائی کہ آج کے بعد الین کو کی بات نہیں کریں گے جو آپ کو ناپبند ہو، گذشتہ صفحات میں سلمہ اور اعرابی کی گفتگو بھی گذر چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضیق الصفر اء سے نکلنے کے بعد النازیہ تک پہنچنے سے پہلے اموالِ غنیمت تقسیم فرمائے۔

نظر بن الحارث کو الصفر اء میں اور عقبہ بن ابی معیط کو عرق الظبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے قبل کر دیا گیا، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید یوں سے حسن سلوک کی نصیحت کی۔ صحابہ کرام نے قید یوں سے بے مثال حسن سلوک کیا، بعض او قات وہ قیدی کواپی ذات پر ترجیح دیتے شے، الروحاء میں مسلمان فتح پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور مبار کباد دینے کے لئے حاضر ہوئے،



# قید بول کے بارے میں صحابہ کرام کا ختلاف

معرکہ عبد راختام پذیر ہوا، قریش اور ان کے حلیف رسواکن، مملک شکست سے دو چار ہوئے، ان

کے ستر سے زائد افراد قتل ہوئے اور تقریباً سے ہی قیدی بنا لئے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے
لئے یہ پہلی فتح ونفر سے تھی، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بہترین سیاسی بالغ نظری اور یگانہ اسلوب کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا، جن امور میں
اب تک قرآنی احکام کا نزول نہیں ہوا تھا آپ اس میں اجتہاد سے کام لیتے تھے، آپ نے مجلس مشاور سے منعقد کی
اور صاحب رائے، منتخب صحابہ سے رائے اور مشورہ مانگا، آپ کے صحابہ اپنے بعض اوصاف میں ایک دوسر سے
ممتاز تھے، بعض نرم دل اور رقیق القلب تھے، بعض کے مزاح میں کی وجہ سے تحتی اور شدت تھی، باہم
مشورے کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے تین طرح کی آراء سامنے آئیں۔

## حضرت ابو بحر صديق رضي الله عنه كي رائه:

حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سُول اللہ! یہ آپ کے خاندان اور قوم کے لوگ بیں، ایک روایت میں ہے یہ آپ کے عم زاد، اہل قبیلہ اور بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کوان پر فتخو نصرت عطا فرمائی ہے، میری رائے یہ ہے ان سے فدیہ لے کرانہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ سے جو سرمایہ اکٹھا ہوگا وہ کفار کے خلاف ہماری تقویت کاباعث ہوگا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان میں سے پچھ لوگ ایمان لے آئیں گے اور ہمارے دست وبازو بینیں گے۔

## حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کی رائے:

حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی یار سُول اللہ! ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ کے ساتھ جنگ کی، میری رائے ابو ہجرکی رائے سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہر قیدی کو اس کے قریبی مسلمان رشتہ دار کے حوالہ کیا جائے وہ اس کی گردن اڑا دے، عقیل کو اس کے بھائی علی کے حوالے کر دیں وہ اس کی گردن اڑا دیں، عباس کو اس کے بھائی حمز ہ کے حوالے کر دیں وہ اس کی گردن اڑا



دیں تاکہ مشر کول کو معلوم ہوجائے ہمارے دلول میں مشر کول سے محبت کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے، میرا میں مشورہ ہے انہیں قید میں ندر کھاجائے بلعہ موت کے گھاٹ اتاراجائے کیونکہ بیالوگ مشر کین کے پیشوااور سر دار ہیں۔

#### حفرت عبدالله بن الى رواحه رضى الله عنه كامشوره:

سب سے سخت مشورہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا تھاانہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک وادی میں بوری مقدار میں ایند ھن جمع کر کے آگ لگادی جائے اور انہیں بھو کتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے این رواحہ رضی اللہ عنہ کی تجویز سنی تو کہا "مجھے تیرا رِحم روئے" صحابہ کرام میں سے زیادہ تر حضرات حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کی رائے کے حامی تھے۔ چند حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی۔

ابو زمیل روایت کرتے ہیں حضر تابن عباس رضی اللہ عضمانے بیان فرمایا جب قیدی لائے گئے رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر تابو بحر اور عمر رضی اللہ عضمانے فرمایا "ان قیدیوں کے متعلق تمہارا کیا مشورہ ہے؟ "حضر تابو بحر نے عرض کی بیارسئول اللہ! بیہ آپ کے عم زاداور ہم قبیلہ ہیں، میر اخیال ہے آپ ان صفورہ ہے؟ "حضر تابو بحر نے خلاف ہماری تقویت کاباعث ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کرلیں گے، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر! تمہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یارسئول اللہ! میری رائے بو بحرکی رائے سے قطعی مختلف ہے، میر امشورہ یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کردیں ہم ان کی گرد نیں اڑادیں، عقبل کو علی کے حوالے کردیں وہ اس کی گردن اڑادوں، یہ لوگ کفر کے امام اور حوالے کردیں (اپنے قریبی رشتہ دار قیدی کا نام لیا) تاکہ میں اس کی گردن اڑادوں، یہ لوگ کفر کے امام اور پیشواہیں، رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر تابو بحررضی اللہ عنہ کی رائے کو شرف قبولیت عطافر مایا۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دوسرے دن میں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہواکیادی کھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر بیٹھ رورہ ہیں، میں نے عرض کیایارسول اللہ!ارشاد فرماہیے آپ اور آپ کے رفیق کیوں رورہ ہیں تاکہ اگر میں روسکوں تو آپ کے ساتھ رووں ورنہ کم از کم آپ کے ساتھ رونے جیسی شکل بنالوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دوستوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا میں اس کے لئے رورہا ہوں (اور ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرکے فرمایا) اس رائے کے باعث انہیں جو عذاب دیا



جانے والا تھاوہ اس در خت ہے بھی قریب تر میر ہے ، سامنے پیش کیا گیا" اللہ تعالیٰ! نے سورۃ الانفال کی یہ آیات نازل فرمائیں اور مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت کو حلال فرمادیا۔ (مسلم)

ما كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يُكُونَ لَكَ اَسُوى بِينَهُ وَالله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(سورة الانفال\_آيت ١٤\_ ٢٩)

صحابہ کرام کی تجاویز ساعت فرما کررسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم گھر میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے۔ آپ کا میلان حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ کی رائے کی جانب تھا آپ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل دودھ سے بھی زیادہ نرم کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کے قلوب پھر سے بھی زیادہ سخت فرمادیتا ہے ، ابو بحر تمہاری مثال فرشتوں میں میکائیل جیسی ہے جور حمت لے کرنازل ہوتے ہیں اور انبیاء کرام میں حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے کہا :

توجس نے میری پیروی کی توبے شک وہ میراہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو یقیناً توبہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم (اراهیم ۳۲)

اور تمهاری مثال حضرت عیسی بن مریم علیه السلام جیسی ہے جنہوں نےبارگاہِ ربالعزت میں عرض کیا: ان تعذبہم فانهم عبادت وان تغفر لهم اگر توانمیں عذاب دے توبے شک وہ تیرے بندے فانک انت العزیز الحکیم۔ بیں اور اگر توانمیں بخش دے توبے شک تو ہی بہت (المائدہ۔ ۱۱۸) غالب ہے براحکمت والا ہے۔



اور عمر تہماری مثال فرشتوں میں جبریل جیسی ہے جو دشمنانِ خدار عذاب اور سختی لے کرنازل ہوتے ہیں اور انبیاء کرام میں تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے دعا کی:

وَقَالَ اُوْحُ وَّ رَبِّ لَا تَنَادُ عَلَى الْأَرْضِ اور ابھرانو ہے نے اب اُعالی کرمیرے بروردگارکی کافر مِنَ الْکُفِی اُبْنَ دَیُّا دُّا ۞ اِنَّاکَ اِنْ تَنَادُهُمُ مُیْضِلُوْا عِبَادُلَا وَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْ

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے دعاکی:

ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على اے مارے رب ان كے مالوں پر ہلاكت وال اور ان قلوبهم فلا يؤ منواحتى يروا العذاب كولوں كو سخت كروے كه وه ايمان نه لائيں جب الاليم الاليم منواحتى ديونس : ٨٨) تك دروناك عذاب كونه و كيم ليں۔

آپ نے حضرت ابو بحر اور عمر رضی اللہ عظمانے فرمایا "اگر تمہماری رائے کیسال ہوتی تو میں اس کے خلاف نہ کر تا" پھر فرمایا تم تنگدستی کا شکار ہو ان میں ہے کسی کو بھی فدیدیا قتل کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا"۔
حضرت عبد اللہ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے کہایار سئول اللہ! سہیل بن بیضاء کو اس سے مشتنی فرمایا جائے میں نے اسے اسلام کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہمار کرتے سناہے ، رادی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے ، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہیں مجھ پر آسمان سے بچھروں کی بارش نہ ہونے گئے ، پچھ تو قف

فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا" سہیل بن پیضاء کے سوا"

حضور صلی الله علیه وسلم نے علم دیامالدار قید یوں سے چار ہزار در ہم فدیہ لیاجائے اور باقیوں سے ان کی استطاعت کے مطابق تین ہزار، دوہزار یا ایک ہزار در ہم فدیہ لیاجائے، بعض قیدیوں کا فدیہ دس مسلمان پوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا قرار دیا گیا۔ اس موقع پر سورۃ الانفال کی یہ آیات نازل ہوئیں:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنُ يُكُونَ لَهُ أَسُلَى يَنْبِرُونَايِ نَبِينَ كَاسَ كَتَفِي قَيْدَى رَبِي جَبَكَ حَتَّى يُتَقِّنَ فِي الْرَهُونُ تُرِينُ وَنَعَرَفُنَ وَكَاذُونَ وَنَا لَرَكَ ، نَيْنِي كَرْت عَوْنَ رَنَ بَبَادَ ؟ التُّ نُيَا اللَّهُ يُلِينِينُ الْأَخِرَةَ وَ وَاللَّهُ مَهُولًا وَنِياكِ اللهِ بواور فوا آخرت لكي بعلائى ،



عَزِيْزُكَكِيْدُ فَى اللهِ سَبَقَ لَمُسَّكُوْ الرَّهَ الرَّهُ الرَّهُ اللهِ اور فعا غالب مَّمت والله اللهِ اللهُ كَاكُونُ حَكَلَيْدُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمُسَّكُوْ الرَّهُ اللهُ الل

(سورة الانفال-آيات: ٢٢ تا٢٩)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رائے گرامی چونکہ قیدیوں سے فدیہ قبول کرنے والوں کے ساتھ تھی اس لئے آپ سخت عملین ہو کر رود ہے آپ کے غم واندوہ نے حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ کو بھی رونے پر مجبور کر دیا اور وہ اس لئے بھی رونے لگے کہ انہوں نے بھی قیدیوں سے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا۔ تب عماب کے ساتھ عفویر مبنی یہ آیات نازل ہو ئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اگر اس معاملہ میں ہم عذاب دیئے جاتے تو عمر تیرے سواکوئی نجات نہ پاتا۔ میدان جنگ میں قریش کی ہزیمت کے بعد جب لوگوں کو قیدی بنایا جارہا تھا حضر ت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے اسی وقت ناپیندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔

قریش نے اپنے قید یوں کو چھڑ انے میں جلدبازی سے کام لیا تاکہ مسلمانوں کوان پر طعنہ زنی کا موقعہ نہ ملے اور مسلمان فدید کی رقم نہ بڑھادیں۔

سب سے پہلے قریش سے چھپ کر (تاکہ قریش اسے روک نہ دیں) المطلب بن ابی وداعہ سہمی مَدینہ طیبہ آیااور چار ہز ار در ہم فدید دے کراپنے والد کولے گیا۔

پھر قیدیوں کے عزیزوا قارب کا تا نتابندھ گیااوروہ اپنے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے مکہ ینہ طیبہ آنے گئے۔

## جبير بن مطعم بن عدى :

جُیر بن مطعم بن عدی نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے آیا۔ رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا آگر تیر اوالد زندہ ہو تااور ہم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق سفارش کرتا تو ہم اس کی سفارش مان لیتے۔ایک روایت میں ہے آگر مطعم زندہ ہو تااور مجھ سے قیدیوں کے متعلق گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں رہا کر دیتا۔



اس کا سبب یہ تھا کہ طاکف سے واپسی پر مطعم نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور سوشل بائیکاٹ کی دستاویز کے ختم کرنے میں اس نے مثبت کر دار اداکیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسان کے جواب میں سب سے بڑھ کراحیان کرنے والے تھے۔

#### قيدى عمر وبن الى سفيان:

عمر و بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی الله عنه نے قیدی بنایا تھا، جناب ابو سفیان نے اس کا فدیہ دیئے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میر اخون بہا اب میر امال بھی جائے گا، انہوں نے میرے بیٹے حظلہ کو قتل کر دیا اور اب میں عمر و کا فدیہ دوں، وہ اسے اپنے پاس رکھیں اور جوجی میں آئے کریں۔

لیکن ابوسفیان کو موقع مل گیا بنوعمر و بن عوف کے سعد بن نعمان رضی الله عنه عمر ہ کرنے آئے ہوئے تھے ، ابوسفیان نے اپنے بیٹے عمر و کے بدلے انہیں قیدی بنالیا، بنوعمر و بن عوف نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور در خواست کی ہمیں عمر و بن ابی سفیان دے دیں تاکہ ہم اس کے بدلے میں اپنا آدمی چھڑا سکیں ، آپ نے ان کی در خواست قبول فرمالی۔

#### قيدى ابوالعاص بن الرسيع:

اسیر ان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنھا کے شوہر ابوالعاص بھی تھے، حضرت زینب نے ابوالعاص کے بھائی عمر و کے ہاتھ فدیہ میں وہ ہار بھیجاجو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنھانے انہیں رخصتی کے وقت پہنایا تھا۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کود کھے کر آبدیدہ ہو گئے۔ آپ پر رفت طاری ہو گئی فرمایا ''اگر تم مناسب سمجھو توزینب کے قیدی کورہا کر دواور اس کا ہاروا پس کر دو"صحابہ کرام نے ایساہی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے وعدہ لیا کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو وسلم کے پاس مکہ بینہ طیبہ بھیج دیں گے ، انہوں نے وعدہ نبھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو لینے کے لئے دو آدمیوں کوروانہ فرمایا۔

## قيدي مهيل بن عمر والعامري:

سہیل بن عمرو دور جاہلیت میں قرایش کا صاحب علم خطیب تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے



در خواست کی پارسُول اللہ! مجھے اجازت دیں ہیں اس کے اگلے دانت توڑ دوں تا کہ پھر بھی کسی جگہ کھڑا ہو کر یہ آپ کے خلاف تقریر نہ کرسکے ، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں اس کا مثلہ نہیں کروں گاور نہ اللہ تعالیٰ میر امثلہ کرے گا، اگر چہ ہیں اللہ کا نبی ہوں ، شاید یہ کسی مجلس میں الیی با تیں بیان کرے جو تجھے بری نہ لگیں۔ چنانچہ یہی ہوارسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سہیل بن عمر ورضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کے سامنے بلیغ خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثابیان کی پھر رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کاذکر کیااور کہا :

"لوگو! جو شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتا تھا آپ کا انتقال ہو چکا ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا آپ کا انتقال ہو چکا ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے گئی ، تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد معلوم میات کی سے دور یقیناً انہیں بھی مرتا ہے ) اور میات آنی ہے اور یقیناً انہیں بھی مرتا ہے ) اور شاد ارداری ہے۔

وَمَا هُمَّكُمُّ الْأَرْسُولُ وَ قَالْ حَلَتْ مِنْ فَكُمْ الْآرُسُولُ وَقَالْ حَلَتْ مِنْ فَكُلِّهِ الرَّسُولُ وَاقَالِمِنْ مَّاتَ الْوَقُلِينِ الْفَكُلُ الْفَكُلُ الْفَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَالْمُ اللَّهُ وَمِنْ فَالْمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ الللِّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْعُولُ الْمُنْ الْمُنْ ال

(سورة آل عمر ان \_ آیت : ۱۲۴)

بخدامیں جانتا ہوں معاملہ بہت طویل ہوجائے گاتم ابوسفیان کے دھوکے میں نہ آنا، جس حقیقت سے میں آشنا ہوں ابوسفیان بھی اس سے لاعلم نہیں لیکن ہو ہاشم سے حسد نے اس کے سینہ پر مہر لگادی ہے، اپنے رب پر توکل کرو اللہ کا دین قائم ہے اس کا کلمہ نام ہے بے شک اللہ تعالی ہر اس شخص کی نصر سے فرمائے گاجواس کے دین کی نصر سے اور تقویت کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی نے تہیں خیر پر جمع فرمایا ہے اور اس سے اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہواہم اس کی گردن اڑادیں گے "

اہل مکہ اس تقریر کے بعد اپنے ارادول سے بازر ہے درنہ بعض لوگ مرتد ہونے کا سوچ رہے تھے اور والی مکہ کو خوف زدہ کررہے تھے، حضرت سہیل بن عمر والعامری کی تقریر نے انہیں اسلام پر ثابت قدمی بخشی اور حضور صلی للہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بوری ہوئی۔



مکہ سے مکر زبن حفص، سہیل بن عمر و کے فدیہ کے متعلق گفتگو کرنے آیا، فدیے کی رقم طے ہو گئی تو مکر زنے صحابہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ سہیل کے بدلے میں اسے قید کر لیا جائے تاکہ سہیل فدیہ کی رقم لے آئیں۔صحابہ نے سہیل کو چھوڑ دیااور مکر زکو قید کر لیا۔

#### قيدى وليد بن وليد:

ولید کے بھائی ہشام اور خالداسے چھڑوانے آئے جب انہوں نے فدید کی رقم اداکر دی، ولید نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا، بھائیوں نے اس حرکت پر ڈانٹا (کہ تم نے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں نہ کیا تاکہ فدید کی رقم فی جاتی) آپ نے کہا تاکہ لوگ بیانہ سمجھیں میں نے قید سے گھبر اکر اسلام قبول کیا ہے۔ ولید نے مکہ سے ہجرت کا ادادہ کیا تو بھائیوں نے اسے قید کردیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ة القضاء میں ان کے لئے قنوت میں دعافر ماتے تھے۔

#### قيدى وهب بن عمير بن وهب:

ویب بن عمیر کو حضرت رفاعہ بن رافع رضی الله عنہ نے قیدی بنایا تھارسُول الله نے اس پر احسان فرمایا اور بغیر فدیہ لئے رہا کر دیا۔

## وبب كى ربائى كاقصة:

وہب کاباپ عمیر قریش کے شیطانوں میں سے تھا، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اذبیت پہنچانے میں پیش پیش رہتا تھا، بدر کے بعد ایک دن وہ اور صفوان بن امیہ بیٹھیا تیں کررہے تھے، بدر کاذکر چھڑا، بدر کی ہزیمیت اور کنو ئیں میں چھٹے جانے والے سر داروں کے ذکر کے دور ان عمیر نے کہا "بخد ااگر جھ پر قرض نہ ہو تا جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اوریہ فکر نہ ہوتی کہ میر بے بعد میر اللہ وعیال کا کیا ہے گامیں مکہ یہ جاکر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیتا، میر بے پاس وہاں جانے کا بہانہ بھی ہے، کیونکہ میر ایسٹان کی قید میں ہے "۔

صفوان نے کہاتیر اقرضہ میں اداکروں گااور تیرے اہل وعیال کی زندگی بھر اپنے اہل وعیال کے ساتھ پرورش اور دیکھ بھال کر تار ہول گا، عمیر تیار ہوگیا صفوان سے کہایہ راز صرف تیرے اور میرے در میان رہے گاکسی تیسرے کواس منصوبے کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، صفوان نے راز داری کا وعدہ کر لیا۔



عمیرنے تلوار تیز کی اسے زہر میں بھھایا ورمدینہ روانہ ہو گیا، حفرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ غزوہبدر کے متعلق باتیں کررہے تھے ان کی عمیر پر نظر پڑی جو گلے میں تلوار جمائل کئے مسجد نبوی کے دروازے پراپنے اونٹ کو بٹھار ہاتھا، حضرت عمر نے اسے دیکھ کر کہایہ کتا وشمن خدا کسی ہری نیت ہے آیاہے، جلدی ہے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی پارسُول اللہ! وشمن خدا عمير گلے ميں تلوار لئكائے آياہے، آپ نے فرمايات ميرے پاس لاؤ، حضرت عمر نے باہر آكر عمير كى گرون كو تكوار كے بيخ سميت ديو جيااور اپنے انصاري ساتھيوں كورسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس جينے كو كہا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمیر کو گردن سے دبوجے اندر آگئے رسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے حضرت عمر رضی الله عنه کو عمیر کی تلوار کا پیٹه بکیڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا ''اسے چھوڑ دو، عمیر!میرے پاس آؤ"عمیرنے قریب آگر کہا"صبح بخیر" بیزمانہ عجاہلیت کاسلام تھا،رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا عمير!الله تعالى نے ہميں تيرے سلام سے بہتر سلام عطافرمايا ہے وہ اہل جنت كا سلام ہے، سناؤ کیسے آنا ہوا؟ عمیر بولااپنے قیدی بیٹے وہب کی رہائی کے لئے آیا ہول، میرے ساتھ احسان کریں، آپ نے فرمایا پھریہ تلوار کس لئے اٹھائے پھرتے ہو ؟بولااللہ ان تلواروں کوغارت کرے انہوں نے ہمیں پہلے کو نسا فائدہ دیاہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم سے کہہ رہے ہو کیاوا قعی تم اسی لئے آئے ہو؟"عمیر نے کہا ہاں ہاں میں اسی کام کے لئے آیا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا "صفوان اورتم حطیم کعبہ میں بیٹھے قریش کے ان مقتول سر داروں کا ذکر کررہے تھے جن کے لاشے کنو ئیں میں تھینکے گئے تو تم نے کہااگر جھے پر قرض اور بال پڑوں کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جا کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیتا، صفوان نے میرے قتل کے عوض تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری قبول کرلی لیکن اللہ تیرے اور تیرے ارادوں کے در میان عائل ہو گیا"۔

یہ سن کر عمیر بے ساختہ پکارا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یارسول اللہ! ہم آپ کی لائی ہوئی آسانی خبر وں اور وحی المہی پر آپ کو جھٹلاتے رہے، اس منصوبے کی میر بے اور صفوان کے سواکسی کو خبر نہ تھی، اللہ کی قتم آپ کو اللہ نے اس سے آگاہ فرمایاہے، تمام تعریفیں اللہ کو سز اوار ہیں جس نے جھے اسلام کی ہرایت دی اور جھے اس راستہ پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، پھر عمیر نے حق کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قر آن کی تعلیم دواور اس کے قیدی کورہا کر دو" صحابہ نے آپ کے وسلم نے فرمایا "اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قر آن کی تعلیم دواور اس کے قیدی کورہا کر دو" صحابہ نے آپ کے



تھم کی تغیبل کی، پھر عمیر نے کہایار سُول اللہ! میں نے دین اسلام (نور اللی) کو ختم کرنے میں بڑی جدوجہد کی ہے، میر اول چاہتا ہے آپ مجھے والیس مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں انہیں اسلام کی دعوت دول شاید اللہ ان کو ہدایت عطافر مادے درنہ جس طرح میں آپ کے صحابہ کوان کے دین کی وجہ سے اذیت دیتا تھا کفار مکہ کو بھی ان کے مذہب کے بارے میں اذیت پہنچاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمادی، عمیررضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے ان کابیٹاو ہب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گیا۔

#### قيري ايوعزيز بن عمير:

ابوعزیز حضرت مصعب بن عمیررضی الله عنه کے سکے بھائی تھے، ابوعزیز کہتے ہیں مجھے ابوالیسر نے قیدی بنایا تھا، میر ہے بھائی مصعب نے دیکھا تو ابوالیسر رضی الله عنه سے کہااس کی گرہ ذرا سخت لگاناس کی مال عندی بردی مالدار ہے تہمیں ٹھیک ٹھاک فدید دے گی، ابوعزیز بیان کرتے ہیں بدر سے والیسی پر مجھے انصاد کے ایک گھر انے میں رکھا گیا، صبح وشام جب کھانے کاوقت ہو تارسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قید بول کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ مجھے رو ٹی دیتے اور خود کھوریں کھاکر گذاراکرتے، ان میں سے جس سلوک کرنے کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ مجھے رو ٹی دیتا مجھے بردی شرم آتی میں رو ٹی واپس کرناچا ہتا مگر وہ اسے ہاتھ کی تیار نہ ہوتے تھے۔

کے ہاتھ میں رو ٹی کا گلز ابوتاوہ میرے حوالہ کر دیتا مجھے بردی شرم آتی میں رو ٹی واپس کرناچا ہتا مگر وہ اسے ہاتھ کی تیار نہ ہوتے تھے۔

ابوعزیز کہتے ہیں جب میرے بھائی مصعب نے مجھے کس کرباند سے کو کہا تو میں نے کہا بھائی تم میرے لئے ایسا کہ درہے ہو ؟مصعب نے جواب دیا میرے بھائی تم نہیں یہ انصاری ہے۔ ابوعزیز کی مال نے اہل مکہ سے پوچھا کسی قریثی قیدی کاسب سے زیادہ فدیہ کتنا دیا گیا ہے ، بتایا گیا چار ہزار در ہم، ابوعزیز کی مال نے چار ہزار در ہم بھی کرا پنے بیٹے کو چھڑ الیا۔

#### قيدى عباس بن عبد المطلب:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کو بنو سلمہ کے ابوالیسر سے بوچھا تم نے ابوالیسر سے بوچھا تم نے ابوالیسر سے بیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوالیسر نے عرض کیااس سلسلہ میں اس اس طرح کی شکل وصورت کے ایک آدمی



نے میری مدد کی میں نے اسے اس سے پہلے نہیں دیکھانہ وہ مجھے بعد میں نظر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تہماری ایک کریم فرشتے نے مدد کی ہے " حضرت عباس سے لوگوں نے پوچھا آپ کو ابوالیسر نے قیدی بنا لیاحالا نکہ آپ چاہتے تو اسے متھیلی پر اٹھا لیتے ؟ انہوں نے جو اب دیا میرے سامنے خند مہ پہاڑ آگیا اور میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔

حفزت عباس رضی اللہ عنہ کی مثلیں کس دی گئیں وہ کراہنے لگے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم اللہ علیہ وسلّم اللہ علیہ وسلّم اللہ علیہ وسلّم سے جاگتے رہنے کا سبب پوچھا گیا آپ نے فرمایا "عباس کی کراہوں نے مجھے نہیں سونے دیا" ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عباس کی گر ہیں ڈھیلی کر دیں، آپ نے فرمایا سب قید یوں کی گر ہیں ڈھیلی کر دو۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے حضرت عباس کو حکم دیادہ اپنااور اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کا فدیہ ادا کرین ایک روایت میں ہے حضرت عباس نے نبی صلی الله علیه وسلّم سے کہا آپ نے مجھے قلاش کر دیا ہے، حضور صلی الله علیه وسلّم نے فرمایا "آپ قلاش کیسے ہوگئے آپ تو (اپنی اہلیہ) اُم الفضل کو اتنا اتنا سونا دے کر آئے ہیں اور یہ کہہ آئے ہیں اگر میں مارا جاؤں تو تہمیں زندگی بھر کے لئے یہ مال کافی ہے"۔

ایک اورروایت میں ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم سے فدید کیوں لیاجارہاہے ہم تو مسلمان ہیں یامیں تو مسلمان ہوں (باختلاف روایت) مجھے تو مجبوراً ان لوگوں کے ساتھ نکانا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تمہارے معاملے کواللہ بہتر جانتاہے آگر تم سی کہدرہے ہواللہ تمہیں اس کابدلہ دے گا۔ بظاہر تو آپ حملہ آوروں میں شامل تھ" اس پریہ آیت نازل ہوئی:

آيَاتُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِيَ آيُرِي يُكُمْ المَنْ فِي آيُرِي يُكُمْ المَنْ الْمَاسِ اللهِ الرَّسِ الْمَاسِ اللهُ عَلَى الْمُلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ الْمُلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل



حضرت عباس نے فتح مکہ تک اپنااسلام چھپائے رکھا کیونکہ وہ بڑے مالدار تھے اور ان کا مال قریش میں پھیلا ہوا تھا، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عضما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مشرک قید ہوں کا فدیہ چار سومقرر فرمایا۔(ا)

یخی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں جب بدر کے قیدی لائے گئے۔حضرت سودہ بنت زمعہ،
عفر اءر ضی اللہ عنھا کے دوشہید بیٹوں عوف اور معوذر ضی اللہ عنہما کی تعزیت کے لئے آل عفر اء کے ہاں تھیں
یہ پر دے کا تھم نازل ہونے سے پہلے کاواقعہ ہے، حضرت سودہ فرماتی ہیں بخد امیں وہیں موجود تھی کہ ہمیں بتایا
گیا قیدی لائے گئے ہیں۔ میں اپنے گھر واپس آگئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما
تھے، اچانک میں نے دیکھا ابو پر یہ سہیل بن عمر و حجرے کے کونے میں بیٹھ ہیں۔ رسی سے ان کے ہاتھ گردن
کے چیجے بندھے ہیں۔ الخے۔ (۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا بیان کرتی ہیں جب اہل مکہ نے اپنے اپنے قید یوں کا فدیہ بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنھا نے اپنے شوہر کے فدیہ میں مال کے ساتھ وہ ہار بھی بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنھا نے انہیں رخصتی کے وقت دیا تھا۔ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ہار کو دیکھ کر شدید رفت طاری ہوگئی اور آپ نے فرمایا ''اگر تم مناسب سمجھو توزینب کے قیدی کو چھوڑ دواور اس کا ہار والیس کر دو"صحابہ کرام نے تعمیل ارشاد کی ، رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے وعدہ لیاوہ زینب رضی اللہ عنھا کو مکہ بنہ طیبہ بھے دیں گے۔ رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حاریہ اور ایک انصاری صحابی کو حضرت زینب کو لانے کے لئے روانہ فرمایا نہیں حکم دیا کہ وہ بطن یا جج میں زینب کا انتظار کریں ، جب زینب وہال سے گزریں انہیں ساتھ لے کرمکہ بینہ طیبہ واپس آئیں۔ (۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عظم آبیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نےبدر کے دن فرمایا جس نے ایساایساکام کیااس کو فلال فلال چیز زائد ملے گی، پس نوجوان آگے بڑھے اور عمر رسیدہ حضر ات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے ان کے ساتھ نہیں گئے جب الله تعالیٰ نے انہیں فتح عطافر مائی توبوڑھو ل نے کہا

<sup>(</sup>۱) اس روایت میں چار سوکی تفصیل نہیں یہ درہم تھے یا دینار ، کتب مغازی میں بعض مشرکول کا فدیہ چار ہزار درہم مذکور ہے۔

<sup>(</sup>۲) ابوداؤد، (۳) ابوداؤد۔



ہم تمہاری پناہ گاہ تھے آگر تم شکست کھاتے تو ہماری طرف آتے، تم ہمارے بغیر مال غنیمت نہ لو (ہمیں بھی اس میں سے حصد دو) نوجوانوں نے انکار کر دیااور کہا ہے مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے رکھا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يُسْعَكُونَ لَكَ عَنِ الْكَنْفَالِ قُلِ الْكَنْفَالُ (العَمَّمُ الْجَرَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(سورة الانفال\_آيت: ١)

ارشاد ہو تاہے بیران کے لئے بہتر ہے اسی طرح ان کی بہتر کی میری اطاعت میں ہے کہ میں انجام کار
کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ایک روایت میں ہے جس طرح تمہارا نکلنا تمہارے لئے بہتر تھا، اسی طرح تم اللہ کی
اطاعت کروجو تمہارارب ہے، کیونکہ وہ تمہارے انجام کار اور مصالح سے خوب واقف ہے، تو سب اللہ کی
تقسیم کے ساتھ راضی ہو گئے۔

ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سب میں برابر تقسیم کر دیا۔ (۱)
حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن ابی و قاص کی طرف دیکھااور انہیں کم س قرار دیا پھر انہیں بدر کی طرف جانے کی اجازت دے دی، عمیر بدر میں شہید ہوئے۔ (۲)

حضرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدرکی طرف جاتے ہوئے ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کونہ پایا، ساتھیوں نے ایک دوسر ہے کو آواز دے کر پوچھا کیارسول اللہ تم میں موجود ہیں؟ پھرلوگ ٹھہر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ تشریف لائے صحابہ نے عرض کیا:

یارسول اللہ! ہم نے آپ کو موجود نہ پایا (تو پریشان ہوگئے) آپ نے فرمایا ابوالحن کے بیٹ میں

تکلیف ہور ہی تھی اس لئے میں پیچھےرہ گیا تھا۔ (۳) ارشادیاری تعالٰی ہے:

(۱) ابوداؤد (۲) البزار (۳) طبرانی



إِذْ يُوْرِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلِّيكَةِ إِنَّى مَعَكُمُ جب متهادا برورة الزفتون كوارشاد فراً عاكس متهاك فَتُبِتَوا النَّنِينَ أَمَنُوْ أَسَأَلُوْقِي فِي قُلُوْبِ مِالتَّهُونِ مَوْنُونُ وَكُمَّا بِتَعْمِرِينِ مِلْ مِي ابمى كافردى كے دلوں ميں رعب وسيت فالے ديما ہوں كو النَّن يُن كُفُّ واالرُّعُبُ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْحَنَاقِ وَاضْرِبُواْمِنْهُ كُلِّ بَنَانِ ﴿ لَكَ سِوارِ لَكِ الْوادِ اوران كابوربور مادركر وَرُن دو ﴿ (سورة الانفال\_آيت: ١٢)

وَإِذْ يَعِنُ كُمُّ اللهُ إِخْدَى الطَّلِيفَتِينَ ادرراس وتت کویا در وجب ضراتم سے وعر کرتا تھا کہ ابوسفان اورابوبل کے، دوروموں سے ایک رو متالا اَنْهَالُكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرِ ذَاتِ ومنوا بوطبة كالدرتم طبته كق كرجوقا فلهب دشان الثوكت الشُّوْلَةِ تَكُونُ لَكُمْ العن بي تمارا بروه تبايد العالمة

نیزار شادِ الہی ہے:

(سورة الانفال آيت : ۷)

رسُولِ اللهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نے مٹھی بھر مٹی لی اسے لشکر کفار کی طرف پھینکا تووہ شکست خور دہ ہو گئے ،اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی اور آپ نے (خاک) نہیں کھیکی جس وقت آپ نے (الانفال: ١٤) سينكي، كين الله نه تجيئي.

صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے انہیں قتل کیااور قیدی بنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسُول الله! ان قيد يول كاخاتمه كردين، ہم نے كهاعمر ہم ير حسد كى وجہ سے ابيا مشور ه دے رہے ہيں، رسُول الله صلی الله علیه وسلم سوگتے پھر بیدار ہوئے تو فرمایا عمر کو میرے پاس بلاؤ، حضرت عمر حاضر ہوئے آپ نے فرمایا الله تعالی نے مجھ پریہ آیت نازل کی ہے:

> مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَكُ أَسُوى بِينبروشايان بين كراس ع تبضين تيدى ربي جبك حَتَّى مُتَّغِّنَ فِي الْكُنْ مِنْ مُورِينُ وَيَحْهَنُ وكافرون وَقَلَ ركان نين يكرت عنون در بهاد التُّ نُيَا وَ وَاللَّهُ يُورِينُ الْأَخِرَةَ ﴿ وَاللَّهُ مَهُوكُ وَنِياكِ اللَّهُ عَالِب بواور فرا آخرت لك بعلائى عابتا م اور فدا غالب کمت والا ب عَزِيْزُ حَكِيْمُ ١٠

(سورة الانفال\_آيت: ٧٤)



حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند یان کرتے ہیں جب ہم ہجرت کر کے مدینہ پنچے وہاں کی آب وہوا اور پھلوں سے ہم بخار میں مبتلا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے متعلق خبریں دریافت فرماتے سخے، جب ہمیں مشرکوں کے روانہ ہونے کی خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرک ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہم نے بدر کے چشمے پر دو آدمیوں کو پایا ایک قریشی تھا دوسر اعقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا، قریشی تھا دوسر اعقبہ کا غلام ہمارے ہا تھ لگ گیا ہم اس سے پوچھنے گئے کتنے لوگ ہیں ؟وہ کہتا بخد اوہ بوی تیاری سے بیں بوی تیاری سے آئے بہت ہیں بوی تیاری سے آئے ہیں ؟وہ بول بختہ اوہ بوی تعداد میں ہیں بوی تیاری سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی گر اس نے نہ بتائی، پھر آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی گر اس نے نہ بتائی، پھر آپ بیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی گر اس نے نہ بتائی، پھر آپ تعداد ایک ہز ارہے۔ ایک اونٹ سوسے قدرے زائد آد میوں کے لئے کافی ہو تا ہے۔

پوری رات دعاما نگتے گزار دی آپ دعامیں کہہ رہے تھ "اے اللہ!اگریہ جماعت ہلاک ہوگئ تیری عبادت ہوری رات دعاما نگتے گزار دی آپ دعامیں کہہ رہے تھ "اے اللہ!اگریہ جماعت ہلاک ہوگئ تیری عبادت ہمیں کی جائے گئ "حضرت علی فرماتے ہیں جب فجر طلوع ہوئی آپ نے آواز دی "اللہ کے بندو! نماز "لوگ در ختول اور ڈھالوں کی آئر لیتے ہوئے آگئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور جماد کی تر غیب دی، پھر فرمایا، قریش بیباڑی اس سرخ چوٹی کے بنچ جمع ہیں، جب قریش کا لشکر قریب آگیا اور ہم نے صف بندی کرلی اچپانک سرخ اونٹ پر سوارا کیک آوئی لشکر کفار میں اوھراک وھر جانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوان کے علی احمزہ کو آواز دے کر پوچھویہ سرخ اونٹ کا سوار کون ہے اور لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ (حضرت حمزہ لشکر کفار کے قربایا گران لوگوں میں کوئی شخص خیر کا حکم دے سکتا کفار کے قربی سرخ اونٹ کا سوار ہو سکتا ہے۔ یہ آؤی عند بن ربیعہ تھاوہ لوگوں کو لڑائی سے روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا "لوگو! میں ایک قوم کو دیکھا ہوں جو موت کے خواہش مند ہیں تم خیر بیت سے ان تک نہیں پہنچ سکو گے، لوگو! تم اس دن کا الزام میرے سرپر ڈال دواور کہو عذبہ بن ربیعہ بزدل ہوگیا حالا نکہ تمہیں معلوم ہے میں بردل نہیں اس دن کا الزام میرے سرپر ڈال دواور کہو عذبہ بن ربیعہ بزدل ہوگیا حالا نکہ تمہیں معلوم ہے میں بردل نہیں ہوں"۔

ابوجہل نے عتبہ کی بات سنی تو کہا یہ تم کہہ رہے ہو مخد ااگر تمہارے علاوہ کوئی دوسر ایہ بات کہتا میں



اے کیا چباڈالتا، تیرے پھیپھڑوں میں رعب بیٹھ گیاہے۔ عتبہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیاذ کیل انسان یہ تم مجھے کمہ رہے ہو آج پیتہ چل جائے گاہم میں سے ہز دل کون ہے۔

حمیت وغیرت سے بے تاب ہو کر عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں ٹکلا اور مبارزت طلب کی۔(مقابلے کا چیلنجوبیا)

چھے انصاری تڑپ کر نکلے، عتبہ نے کہاتم نہیں ہمارے مقابلہ میں ہمارے عم زاد بنو المطلب آئیں۔ رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو اور عبیدہ بن الحارث بن المطلب تم کھڑے ہو، عتبہ، شیبہ اور ولید نینوں مارے گئے اور حضرت عبیدہ زخمی ہوگئے۔

ہم نے ستر مشرکوں کو قتل کر دیااور ستر کو قیدی بنالیا، ایک انصاری حفزت عباس کو قیدی بناکر لائے تو حضرت عباس نے کہایا رسول اللہ! بخدا مجھے اس نے قیدی نہیں بنایا مجھے سفید گھوڑے پر سوار نہایت خواصورت شخص نے قیدی بنایا ہے جس کی کنپٹیوں پربال نہ تھوہ مجھے ان لوگوں میں نظر نہیں آرہا۔

انصاری نے عرض کیایار سُول اللہ! میں نے ہی اسے قیدی بنایا ہے، آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ تعالی نے تمہاری ایک کریم فرشتے کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنو المطلب میں سے ہم نے عباس، عقیل اور نو فل بن الحارث کو قیدی بنایا۔ (۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا آپ اپنا، اپنے بھیجے عقیل بن ابی طالب، نو فل بن الحارث اور اپنے حلیف عذبہ بن جحدم کا فدریہ دیں۔ (عذبہ بن جحدم بنو الحارث بن فہرسے تھا) عباس بولے میں تو مسلمان تھا یہ لوگ مجھے مجبور کر کے لائے۔

آپ نے فرمایا تنہارےبارے میں اللہ ہی بہتر جانتاہ اگر آپ پچ کہہ رہے ہیں تواللہ آپ کواس کی جزا دے گا۔ بہ ظاہر تو آپ ہمارے خلاف نکلے ہیں آپ اپنافندیہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ازیں بطور مال غنیمت ان سے ہیں اوقیہ سونا حاصل کر چکے تھے، حضرت عباس نے کہایار سُول اللہ! وہ سونا میرے فندیہ میں شار کرلیں۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ اللہ نے ہمیں عطافر مایا ہے، کہااب میر بے پاس کوئی مال نہیں بچا۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "وه مال جسے تم مکه میں چھوڑ آئے ہو کہاں ہے، وہاں سے روانگی کے وقت تم نے تنہائی میں ام الفضل سے کہا تھا اگر میں اس جنگ میں کام آجاؤں توا تنامال فضل کا ہے، اتنامال قشم کااور

(۱) احمد، برار، اس روایت کاایک حصة ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔



اتنامال عبداللہ کا ہے" حضرت عباس نے کہااس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی، میں جانتا ہوں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔(۱)
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر بیان کرتے ہیں میں بدر کے قید یوں میں تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قید یوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں انصار کے جن لوگوں کا میں قیدی تھاوہ صبح و شام مجھے رو ٹی کھلاتے اور خود کھجوروں پر گذار اکرتے تھے۔(۲)

رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابور افع رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں حفر ت عباس بن عبدالمطلب کاغلام تھا میں ، ام الفضل اور عباس رضی اللہ عظم مسلمان تھے ، حفر ت عباس قوم کے ڈر سے اپنا اسلام چھپاتے تھے ، ابولہب بدر میں نہیں گیاا پی جگہ عاص ابن ہشام کو بھیج دیا، عاص پر ابولہب کا قرض تھا ، ابولہب نے عاص سے کہاتم میر بدلے اس جنگ میں چلے جاؤ میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا۔ عاص نے ابولہب نے عاص سے کہاتم میر بدر میں مشرکوں کی ہز میت کی خبر پینجی ، اللہ تعالی نے ابولہب کو ذلیل ور سواکیا، میں ایسا ہی کیا۔ جب غزوہ بدر میں مشرکوں کی ہز میت کی خبر پینجی ، اللہ تعالی نے ابولہب کو ذلیل ور سواکیا، میں کمزور آدمی تھا در موالے فیمے میں تیر بنا تار ہتا تھا۔ خدا میں فیمے میں بیٹھا ہے تیر سیدھے کر رہا تھا ام الفضل میں موجود تھیں اچانک فاس ابولہب پیر گھیٹا ہوا آیا اور فیمے کی رسیوں کے ساتھ بیٹھ گیااس کی پشت میر کیشت کی طرف تھی لوگوں نے کہا ہے ابوسفیان بن الحارث آیا ہے ، ابولہب بولا بھیجے میر بے پاس آؤ لوگوں میں بیٹل بیٹنے ، کہا جبلہ بیٹے ، ابولہ بیٹل کو لوگوں کے کہا ہے ابولہ بیٹل کو لوگوں کے کہا ہے ابولہ بیٹل کیا ہوں کے کہا ہے ابولہ بیٹل کیا ہے ، ابولہ بیٹل کے دیاس کو کو کہا جیٹنے ، کو کہا جیٹنے ، ابولہ بیٹل کیا ہوں کے کہا ہے ابولہ بیٹل کیا ہوں کے کہا ہے ابولہ بیٹل کیا ہوں کے کہا ہے ابولہ بیٹل کیا ہوں کیا ہیں بیٹل کیا ہوں کیا ہیں گیا ہوں کیا ہیں کہا ہیں ہولا کیا ہوں کیا ہولیا ہولیا

ابوسفیان بن حارث نے کہاکیا بتاؤل بخد اہماری ان سے پڑ بھیڑ ہوئی ہم نے اپنے شانے ان کے سامنے جھکادیئے وہ ہمیں جیسے چاہتے قتری بہناتے تھے، اللہ کی قتم! میں ان لوگوں کو ملامت نہیں کرول گا، ابولہب نے کہاوہ کیول؟ ابوسفیان نے کہا میں نے چتکبرے گھوڑوں پر حسین آدمی دیکھے بخد النسے مقابلہ ناممکن تھا۔ ابورا فعرضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خیمہ کا پر دہ اٹھا کر کہا بخد اوہ فرشتے تھے۔

ابولہب خصۃ ہے بے قابو ہو گیااور میرے منہ پر طمانچہ مار دیا، ہم دونو تھم گھا ہو گئے اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پنچااور میرے او پر بیٹھ گیا، ام الفضل کپڑے سنبھال کر اٹھیں اور خیمے کی چوب لے کر ابولہب کی پٹائی کرنے لگیں جس سے اس کے سر میں زخم پڑگیا، کہنے لگیں دشمنِ خدا اس کا مالک موجود نہیں ہے اس لئے تو

(۱) منداحمه (۲) مجم صغیر طبرانی، مجم کبیر طبرانی



نے اسے کمز در سمجھ لیا ہے ، ابولہب ذلیل ہو کر چلا گیا ، اس کے سات دن بعد اللہ نے اسے چیچی میں مبتلا کر دیااور وہ اس پیماری میں مرگیا ، اس کے بیٹوں نے دویا تین روز اسے بے گور و کفن رہنے دیا پہاں تک کہ اس کے لاشے سے بد بواٹھنے گی ، قریش نے انہیں شرم دلائی کہ تمہارے باپ کی بد بو دار لاش بو بنی گھر میں بے گور و کفن پڑی ہے تم اسے دفن کیوں نہیں کرتے ، ابولہب کے بیٹوں نے کہا ہمیں اس پیماری سے خوف آتا ہے ، ابل مکہ چیچک کو طاعون کی طرح متعدی پیماری سمجھتے تھے اور چیچک میں مبتلا شخص کے قریب بھی نہیں جاتے تھے ، ایک آدمی نے ان سے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ، خداکی قسم انہوں نے ابولہب پر دور کھڑے ہو کر پانی ڈالا پھر اسے اٹھا کر مکہ کی بالائی جانب ایک دیوار کے ہی س رکھا اور اسے پھر وں سے ڈھانک دیا۔ (۱)

حضرت ابواسیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن بنوعابد مخزومی کی تلوار "المر زبان" مجھے ملی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو حکم دیا کہ جو پچھا نہوں نے اٹھایا ہے اسے مال غنیمت میں رکھ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی آپ منع نہیں دیں، میں نے وہ تلوار مال غنیمت میں رکھ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی آپ منع نہیں فرماتے تھے، چنانچہ ارقم بن ابی ارقم مخزومی نے وہ تلوار پہچپان کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی، تو آپ نے وہ تلوار اسے عطافر مادی۔

## قيدى نو فل بن الحارث بن عبد المطلب:

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے نو فل کو اپنافدیه اداکرنے کا حکم دیانو فل نے کہا میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا جدہ میں تمہارا جو مال ہے اس سے فدیه اداکرو، ایک روایت میں ہے جدہ میں تمہارے نیزے موجود ہیں انہیں فدیه میں دو، نو فل بول پڑا "میں گواہی دیتا ہوں آپ الله کے رسُول ہیں "الله کی قتم جدہ میں میرے نیزول کا الله کے سواکسی کو علم نہ تھا" اور نو فل نے اپنافدیه اداکیا۔

## قيدى شاعر ابوعزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن وهب بن جحج:

ابوعزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہتا تھا،بدر میں قید ہوا تو کہنے لگایار سُول اللہ! آپ جانتے ہیں میں فقیر اور ضرورت مند آدمی ہوں، میری پانچ بیٹیاں ہیں وہ تھی دست ہیں، آپ بچیوں کی خاطر مجھ پر کرم

<sup>(</sup>۱) طبرانی۔ بزار۔



کریں، آپ نے اسے آزاد کر دیااور اس سے عہد و پیان لئے، ابو عزہ نے وعدہ کیا میں آپ کے مقابلے میں نہیں آؤل گااور آپ کے خلاف جنگ میں مجھی شرکت نہیں کروں گا۔

یہ بھی مذکورہے کہ ابو عزہ نے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی مدّح میں اشعار کہے اور آپ کے فضل و کرم کوبیان کرتے ہوئے کہا :

ا۔ اللہ کے رسول محمد کو میرایہ پیغام کون پہنچائے گاکہ آپ سے ہیں اور اللہ ہر تعریف کا مستحق ہے۔

۲۔ آپ ایسے انسان ہیں جو حق اور سید ھی راہ کی دعوت دیتے ہیں، عظمت والے خدا کی طرف ہے آپ کی صدافت کے گواہ موجود ہیں۔

۳- اور آپ ایسے ہیں کہ آپ نے ہم میں اونچامقام حاصل فرمالیاہے جس کی سیر حیوں پر چڑھنا آسان بھی ہے۔ ہے اور مشکل بھی۔

٧٠ آپ جس سے جنگ كريں بلاشبہ وہد بخت ہے اور جس سے صلح كريں وہ يقيناً نيك بخت ہے۔

جب قریش احد کے لئے نکلے صفوان بن امیہ نے ابوعزہ سے کہاتم بھی ہمارے ساتھ چلو، ابوعزہ نے کہاتم بھی ہمارے ساتھ چلو، ابوعزہ نے کہامیں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پختہ عہد کیا ہے کہ میں بھی بھی ان کے مقابلہ میں نہیں آؤں گا، انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا ہے باقی سب قیدیوں سے فدیہ لیا ہے یا نہیں قتل کیا ہے، صفوان نے کہااگر تم مارے گئے تو میری ضمانت رہی میں تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھوں گااور اگر تم زندہ واپس آگئے تو تمہیں اتنامال دوں گاجو تیری اولاد سے ختم نہیں ہوگا۔ ابوعزہ بدبختی کا شکار ہوگیاوہ اہال عرب کو اپنی شاعری کے ذریعہ جمع کرنے لگااور انہیں مسلمانوں کے خلاف اکساتارہا، احد میں قریش کے لشکر کے ساتھ آیااور صرف بی ایک فرد قیدی بنایا گیا، اب التجائیں کرنے لگا مجھے ذیر و سی لایا گیا ہے ، میں شرکت پر مجور کر دیا گیا، میری بیٹیاں ہیں آپ مجھ پر احسان فرمائیں۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا "تمهارے وہ عهد و بیان کہال گئے؟ نهیں بخدا نہیں میں عمر منہ میں مکہ میں بید وسلم الله علیه وسلم) کو دو مرتبه بے محمد (صلی الله علیه وسلم) کو دو مرتبه به وقوف بنایا ہے۔ مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈساجاتا "عاصم بن ثابت اسے لے جاد اور اس کی گردن الرا دو" حضرت عاصم اسے لے گئے اور اس کی گردن الرادی۔



رسُول الله صلى الله عليه وسلم في بعض قيد يول كے قتل كا حكم ديا:

رسُول الله صلی الله علیه وسلم نے کسی قیدی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا البتہ جنگی مجرم اس سے مشتنیٰ سے، آج کے دور میں بھی جنگی قیدی اور جنگی مجرم میں فرق کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم کئے تھے اور قیدی بنائے جانے تک اپنے جرائم، عداوت اور بدباطنی پر مصر رہے، ان سے توبہ، رجوع اور نیک نیتی کی توقع سر اسر خود فریبی تھی۔

#### نضر بن حارث:

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے قیدی نظر بن حارث کودیکھا تونظر نے اپنے برابر والے قیدی سے کہا بخد امحمد (صلی الله علیه وسلّم) مجھے قتل کرنے والے ہیں مجھے ان کی نگاہوں سے موت جھا تکتی نظر آئی ہے۔ دوسرے قیدی نے کہا بخد ایہ ان کار عب ہے۔ (تم خواہ مخواہ خوف ذوہ ہورہے ہو)۔

نضر نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے فریاد کی مصعب! میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہول تم حضور سے میر کی سفارش کرو مجھے قید یول میں شامل رکھیں بخداوہ مجھے قبل کرناچاہتے ہیں ،اس کی وجہ یہ تھی کہ نضر کو اپنے سابقہ کر توت یاد آرہے تھے ،اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ، قر آن مجید اور مسلمانوں کے بارے میں جس بد زبانی ، دریدہ دہنی کا ار تکاب کیا تھا اس کے پیش نظر اس کا یہ احساس شدید ہو تا جارہا تھا کہ وہ قبل کا مستحق ہے اسے قبل کر دیا جائے گا۔ حضر ت مصعب نے جو اب دیا تو قر آن مجید کے متعلق فلال فلال بات کہتا تھا (اس میں عیب نکالتا تھا اور بد زبانی کرتا تھا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحو اس کرتا تھا (آپ کو گالیاں بختا تھا آپ کی جو کرتا تھا) اور صحابہ کرام کو اذبیتیں دیا کرتا تھا۔

امام سیوطی کی "اسباب النزول" میں بے نظر کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے قیدی بنایا تھاجب رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے قتل کا تھم دیامقداد نے عرض کی یارسئول اللہ امیر اقیدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا انہول نے نظر کو مکہ یہ طیبہ کی طرف واپسی کے سفر میں "الصفر اء" میں موت کے گھائ اتار دیا۔

نضر کی بہن قتیلہ بن الحارث نے اپنے بھائی کے مقتل پر بیا شعار کھے۔ ا۔ اے وادی اثیل کو جانے والے سوار مجھے توپانچویں صبح کے متعلق بد گمانی ہے اور توبوٹ اچھے وقت پر آیا ہے

۲۔ اس میت کومیر اسلام کہناجس کی شرافت و نجابت کے پھریرے لہراتے رہیں گے۔

۳۔ میری طرف سے مسکسل خون کے آنسو بہانے والی آنکھوں اور روتے روتے رندھ جانے والے حلق کا ہدیہ حاضر ہے۔

۵۔ اے محمدٌ! آپ موروثی شریف، قابل تعریف اور اپنی قوم کے معزز فرد ہیں۔

۲۔ اگر آپ نضر پراحسان کرتے آپ کا کیا بھو تا، باحو صلہ جو انمر دشدت غضب میں بھی دوسروں پر احسان کر تاہے۔

٤- ياآپ فديه چا ج تھ تو وہ آپ كوسب سے زيادہ فديہ پيش كرتا۔

۸۔ قید یوں میں نظر آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، آپ نے دوسروں کے لئے آزادی کا اعلان کیاوہ آزادی کا سب سے زیادہ حقد ارتھا۔

۹۔ افسوس اس کےباپ کے بیٹول کی تلواروں نے اللہ کے نام پر قرارت کے رشتے کاٹ دیئے۔

۱۰۔ اسے اس حالت میں موت کی جانب تھینچا جاتا ہے کہ وہ زیجیر وں اور بیر ایوں میں جکڑا ہوا تھ کا ماندہ جمثل قدم الھار باہے۔ قدم الھار باہے۔

بعض روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے جب قلیلہ بنت الحارث سے منسوب یہ اشعار ساعت فرمائے تو آپرود یئے اور آپ کی داڑھی آ نسووں سے تر ہو گئی اور آپ نے فرمایا "اگریہ اشعار نفر کے قتل سے پہلے میں سن لیتا تواس پراحسان کرتا" لیکن بیروایت محل نظر ہے۔

#### عقبه بن الى معط:



(صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے قرایش کے در میان قتل کردیں گے۔ (قیدیوں میں سے صرف میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جارہ ہے) آپ نے فرمایا ہال، جانتے ہواس نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا تھا؟ میں کعبہ میں مقام ابر اھیم کے پیچھے سجدہ میں تھااس نے میری گردن پر پاؤل رکھ دیا اور برلبر دباتارہا یہال تک کہ مجھے محسوس مقام ابر اھیم کے پیچھے سجدہ میں تھااس نے میری گردن پر پاؤل رکھ دیا دیر کا وجھڑی میرے سر پر دوامیری آئیں اور اس نے میرے سر کودھویا۔
وال دی، فاطمہ آئیں اور اس نے میرے سر کودھویا۔

### عقبه كابد تميزي:

عقبہ بن ابی معیط کفر کے باوجود عموماً سئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتار ہتا تھا ایک مرتبہ اس نے وہ حوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، آپ نے اس وقت تک اس کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا جب تک وہ اللہ کی وحد انبیت اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے، عقبہ نے ایساہی کیا، ابی بن خلف اور عقبہ میں دوستی تھی، ابی کو خبر ملی تو اس نے عقبہ کو اس حرکت پر ڈائٹا اور پوچھا کیا توبد دین ہو گیا ہے، عقبہ نے کہا مجبور کی تھی وہ میرے گھر میں آئے ہوئے تھے اور کھانا نہیں کھارہے تھے، میں نے شر ماحضور کی میں شہادت دی ورنہ دلی طور پر میں تمہارے ساتھ تھا، ابی نے کہا اس وقت تک مبرے لئے تیر اچرہ دیکھنا حرام ہے جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملا قات کے وقت ان کے چرے پر نہ تھو کے اور ان کے منہ پر طمانچہ نہ مارے عقبہ نے اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ میں سجدہ کی حالت میں بایا اور بید تمیز کی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مایا "توجب بھی مجھے مکہ سے باہر ملے گامیں تلوارسے تیر اسر قلم کردوں گا" یہ آیت عقبہ کے بارے میں نازل مولیا "توجب بھی مجھے مکہ سے باہر ملے گامیں تلوارسے تیر اسر قلم کردوں گا" یہ آیت عقبہ کے بارے میں نازل ہو کی ا

(سورة الفرقال - آيت: ٢٨ - ٢٨)

طعیمه بن عدی:

تعجی ہیہے کہ طعیمہ دورانِ جنگ حضرت حمز ہرضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔





مجدع ليش كاايك اور منظر



معرکہ بدر کے بعد رسول اللہ علیہ کے آرام فرمانے کے مقام سے میدان جنگ کا منظر



# تقسيم غنائم مين اختلاف

سورة الانفال میں اللہ تعالیٰ کاار شادے۔

يَسْعَكُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ (كَوْرَجَابِرُوكَ بَمْ فَنِينَ كَالَكَ الْكَالِنَا لَكَ الْكَالِنَا لَكَ اللَّهِ وَالْمَالِكَ اللَّهُ وَالْمَالِكَ اللَّهُ وَالْمَالِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَ فَي إِنْ كُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَ فَي إِنْ كُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَ فَي اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولَ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّالِكُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ الل

(سورة الانفال-آيت: ١)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے غزوہ عبد ركے روزار شاد فرمايا "جس مجاہد نے سى كافر كو قتل كيااس كا سامان اور اسلحہ اسى كو ملے گااور جس نے كسى كو قيدى بنالياوہ قيدى اسى مجاہد كامو گا"۔



رسُول کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے رسُول کریم صلی اللہ علیہ وسلّم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے مسلمانوں کوبطور احسان یہ غنائم عطافر مائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے یہ دعامانگی تھی:

"اے اللہ! بیہ پیدل بیں انہیں سواریاں عطافر ما، بھو کے ہیں انہیں کھانا عطافر ما، ہر ہنہ ہیں انہیں لباس مرحمت فرمایہ تنگدست ہیں انہیں غنی کر دے "۔

للذا مال غنیمت کے لئے اختلاف اور جھگر ابالکل غلط ٹھہرا، اللہ تعالیٰ نے تھم دیا جس کسی نے مال غنیمت میں سے کچھ لیا ہووہ اسے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے۔

مند امام احمد میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکے ، میں بدر میں آپ کے ساتھ حاضر تھا مسلمانوں کا کفار ہے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دستمن کو فکست دی ، مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا تعاقب کر رہی تھی اور ان کو قتل کر رہی تھی، مسلمانوں کی دوسر می جماعت ان کا مال جمع کر رہی تھی اور تیمر می جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لئے آپ کی حفاظت کر رہی تھی تاکہ دشمن دھو کے سے آپ کو نقصان نہ پنچادے۔ جب رات ہوگی اور مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو مالی غنیمت جمع کرنے والوں نے کہااس مال غنیمت کو ہم نے جمع کیا ہے اور سمیٹا ہے اس میں اور کسی کا حق نہیں ہو ہم نے دشمن کو بھی گیا ہے اور اسے شکست دی ہے ، جن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی انہوں نے کہاتم ہم سے زیادہ اس مال غنیمت کے حقد ار نہیں ہو ہم نے دشمن کو بھی گیا ہے اور اسے شکست دی ہے ، جن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی تاکہ دستمن آپ پر حملہ نہ کر دے ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے ، اس موقع پر یہ آیت کر بحد نازل ہوئی :

يَنْ عَلَوْنَ اَكَ عَنِ الْكِنْفَالِ قُلِ الْكَنْفَالُ اللهِ وَالْكَافَالُ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال



پھررسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے بيه مال مسلمانوں ميں برابر تقشيم فرماديا۔ مالِ غنیمت میں ڈیڑھ سو (۱۵۰)اونٹ، دس گھوڑے، تجارت کے لئے ساتھ لایا گیابہت ساچمڑہ، اسلحہ، چمڑے کے دستر خوان، زر ہیں، خور دنی سامان اور ڈھیر ول مال و متاع تھا، بدر کے دن ایک سر خرنگ کی چادر كم مو كى لو كول نے كہايد چادررسول الله صلى الله عليه وسلم نے لى موكى، اس يريد آيت نازل موكى:

> يَّخُلُلْ يَأْتِ بِمُاعَلَ يُوْمَ الْقِيمَةِ خيات رَنوالون وقيام كُون فيات كرون جيز تُنَيِّرُ أَنَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّ السَّبَتْ (فداك رُورِف) لاما خرَنْ بولَى بعِرْبَرْض كوا عَلَا مالًا يُورايُورا بدلردياجاتيًا اور بانصافي نبي كَ جَأَيُّي ا

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعُقُلُ وَمَنْ اوركبى بس بوسكاكيني رضا الحات كريداور وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠

(سورة آل عمر ان\_ آيت : ١٢١)

تب ایک شخص نے صحابہ کے پاس آگر جاور چھپانے والے کی نشاندہی کی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے چادر کہال چھیائی ہے، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے استغفار کرنے کی درخواست کی، تيرىم تبددرخواست يرآپ نفرمايا "چور يمينباز ركهو"

پھر رسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے حكم ديامالِ غنيمت مجاہدين ميں برابر تقسيم كيا جائے حضرت سعد بن معاذر ضی الله عنه نے عرض کی پارسُول الله! مجامدین کواپنی دلیری اور بهادری سے تحفظ فراہم کرنے والے، شخص کو کمزور آدمی کے برابر ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا " مختبے تیری مال روئے، تمہارے کمزوروں کے سبب ہے ہی تمہیں فتح و نصرت عطاکی جاتی ہے"راجح قول ہے ہے کہ آپ نے مقتول کا سامان اس مجاہد کو دیا جس نے اے قتل کیا تھا، اور قیدی کو قیدی بنانے والے کے حوالے کردیا، پھر باقی ماندہ جمع کردہ مال صحابہ میں مساوی تقسيم فرماديابه

ابو جہل کا سامان لینے والے کے نام میں اختلاف ہے ایک قول کے مطابق یہ حضرت معاذین عمر وین الجموح نے لیااور دوسرے قول کے مطابق سامان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملا۔ولید بن عتبہ کا سامان ، زرہ ، خود ، ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لی ، عتبہ کے ہتھیار حضرت حمزہ نے اور شیبہ بن ربیعہ کی زرہ حضرت عبیدہ بن الحارث نے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے غزوہ بدر میں کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ



جانے والے آٹھ افراد کو بھی حصة دیا، شہداء کاحصة ان کے ور ثاکے حوالے کیا گیا۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلّم نے جنگ بدر میں شریک غلاموں کا حصتہ نہیں نکالاان کوویسے عطافر مایا، چنانچہ آپ نے حضر ت حاطب بن ابی بلتعد ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن معاذر ضی الله عضم کے غلاموں کو مالِ غنیمت میں سے عطافر مایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقر ان قیدیوں کی نگر انی پر مامور تھے۔ انہیں قیدیوں سے اتنا کچھ ملا کہ آزاد ہونے کی صورت میں مالِ غنیمت میں سے ان کو اتنا حصہ نہ ملتا۔ منبہ بن الحجاج کی تلوار ذوالفقار اور ابوجہ ل کا مہر کا اونٹ (تیزر فتاری میں مہر کا اونٹ کا کوئی اونٹ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ففل اپنے پاس رکھے، آپ اسی اونٹ پر غزوات میں شریک ہوتے رہے، حدیبیہ کے سال آپ نے اسے مدی مشرکوں نے اس اونٹ کے عوض سواونٹ دینے کی پیش کش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اگر میں نے اسے مدی کے لئے مختص نہ کیا ہوتا تودے دیتا''

اس کے بعد خمس کی آیت نازل ہوئی، مالِ غنیمت سے خمس نکالنافرض قرار دیا گیا تاکہ اسے آیت میں بیان کردہ مصارف میں خرچ کیا جائے، خمس اللہ کے لئے اور رسئول کے لئے، رشتہ داروں، بیٹیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے، اس میں اختلاف ہے کہ خمس کی فرضیت والی آیت بدر میں نازل ہوئی یاس کے بعد ؟اکثر علاء نے بدر میں اس کے نزول کے قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ سورۃ الانفال مکمل طور پر غزوہ بدر کے متعلق ہے، میں اس کے نزول کے قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ سورۃ الانفال مکمل طور پر غزوہ بدر کے متعلق ہے، کیماں تک کما گیا ہے کہ حضر سے عبداللہ بن بحش کے سریے مخلہ کے مال غنیمت کی تقسیم بھی مؤخر کر دی گئی، خمس نکا لئے کے بعد اسے بھی غزوہ بدر کے مالی غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔

صحیح ابنجاری میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنھا ہے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی بدر کی غنیمت سے جھے او نٹنی ملی ، پھر اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطافر مودہ خس سے بھی جھے او نٹنی عطافر مائی۔اس روایت سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ بدر کے مالِ غنیمت سے خمس نکالا گیا اور باقی ماندہ چارجے شرکاء بدر میں برابری کے اصول پر تقسیم کئے گئے۔



# شكست كى خبر مكه ميں

اہل مکہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ قریش اور ان کے حلیف عبر بناک شکست سے دوچار ہوں گے اور ان کا ابتابرا اشکر صرف چند گھنٹوں میں اپنج بڑے برے سر داروں، رہنماؤں اور قائدین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، انہیں الیی شر مناک ہز میت کی ہر گز تو قع نہ تھی، میں وجہ ہے جب انہیں اس رسواکن حادثے کی خبر ملی انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی اور اسے بے پر کی سمجھے۔

قریش پر آنے والی اس افتاد کی خبر لے کرجو شخص سب سے پہلے مکہ پہنچاوہ الحیسمان بن عبد اللہ بن ایاس ان عبد اللہ بن ایاس ان کعب اللہ بن ایاس ان کعب الله بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، شیبہ بن ربیعہ ، ابو الحب تحری بن ہشام (ابوجہ ل) امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود ، ابو المبختری بن ہشام ، نبیہ بن الحجاج اور منبہ بن الحجاج اور منبہ بن الحجاج مارے گئے ہیں۔

صفوان بن امیہ بیرباتیں سن رہاتھااس نے کہا بخد اید پاگل ہو گیاہے اس کے ہوش و حواس سلامت نہیں ہیں اس سے میر براے میں پوچھو، لو گول نے اس سے پوچھاصفوان بن امید کا کیابنا؟ کہاوہ تو بیر سامنے رجحر میں بیٹھا ہواہے، مخد امیں نے اس کے باپ اور بھائی کی لاشوں کوائی آئکھوں سے دیکھا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کر دہ غلام حضر ت ابورافغ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ان د نول حضر ت عباس بن عبد المطلب کی غلامی میں تھا، اسلام کی روشنی ہمارے گھر میں داخل ہو چکی تھی حضر ت عباس ،ام الفضل اور میں مسلمان ہو چکے تھے، حضر ت عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے ،ام الفضل اور میں مسلمان ہو گئے تھے، حضر ت عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کی جہت سی رقمیں لوگوں کے ذمہ واجب الادا تھیں ،وہ اینے اسلام کوچھیاتے تھے۔

ابولہب بدر میں نہیں گیااس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو بھیجا، شکست کی اندوہناک خبر نے اسے ذکیل ور سواکر دیااس کے رنج و غم کی انتہانہ رہی۔ ابورافع کہتے ہیں میں کمزور آدمی تھا، زمزم کے حجرے میں تیر بناتار ہتا تھا۔ ایک روز میں اس حجرے میں بیٹھا تیر بنار ہاتھاام الفضل بھی و ہیں بیٹھی تھیں، یہ خبر سن کر ہم بہت خوش تھے، اتنے میں ابولہب بھی پیر گھسٹما ہوار کی حالت میں وہاں آگیااور حجرے کے ایک طرف بیٹھ گیااس کی خوش تھے، اتنے میں ابولہب بھی پیر گھسٹما ہوار کی حالت میں وہاں آگیااور حجرے کے ایک طرف بیٹھ گیااس کی



پشت میری پشت کی جانب تھی وہ پیٹھاہی تھا کہ لوگوں نے کہا یہ ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب ابھی میدان جنگ میر ک جنگ سے آیا ہے ، ابولہب نے ابوسفیان سے کہا میر سے پاس آؤٹم میس وہاں کی خبر معلوم ہوگی۔ ابور افع فرماتے ہیں ابوسفیان بن حارث ابولہب نے پوچھا بھتے ! مجھے بتاؤ ابوسفیان بن حارث ابولہب کے پاس میٹھ گیا چاروں طرف لوگ کھڑے ہو گئے ، ابولہب نے پوچھا بھتے ! مجھے بتاؤ وہاں لوگوں پر کیا گذری ؟

ابوسفیان نے کہا بخد اجب ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو ہم نے اپنے کند سے ان کے سامنے جھکا دینے وہ اپنی مرضی سے ہمیں قتل کرتے رہے اور قیدی بناتے رہے ،اللہ کی قتم اس کے باوجو دمیں ان کو ملامت نہیں کرتا، ہمارامقابلہ آسمان وزمین کے در میان چتا ببر سے گھوڑوں پر سوار سفید پوش لوگوں سے تھا،ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا اور کیسے کر سکتا تھا؟ ابورا فع کہتے ہیں میں نے بیبات سی تو ججر سے کی رسی اٹھا کر کہا خدا کی قتم وہ فرشتے تھے، ابو لہب بیہ سنتے ہی آگ بھولہ ہو گیا اور اس نے میر سے چہر سے پر زور دار تھیٹر مارا، میں اس سے گھا ہو گیا اس نے میر سے بیٹھ کر مجھے زدو کوب کرنے لگا۔ میں کمز ور سادبلا گھا ہو گیا آدمی تھا۔

یہ دیکھ کرام الفضل نے حجرے کی ایک چوب اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری جس سے اس کے سر میں زخم ہو گیا، ام الفضل نے کہا اس کا مالک یہاں موجود نہیں اس لئے تو نے اسے کمز ور سمجھ لیاہے، ابو لہب ذلیل وخوار ہو کروہاں سے چلا گیا اور چند دنوں کے بعد مرگیا۔

قریش نے طے کر لیا کہ اپنے مقتولوں پر گریہ وزاری نہیں کریں گے اور فدیہ کی ادائیگی میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لیس گے تاکہ مسلمانوں کو قریش کے غیظو غضب کا علم ہوجائے، شروع شروع میں چند دنوں تک عور توں نے خوب نوحے کہے اپنے سرول کے بال منڈواد یئے پھر انہیں ایسانہ کرنے کا مشورہ دیا گیا تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ ہم اپنے مقتولوں کا انتقام لئے بغیر نہیں رہیں گے، یہ ان کی متفقہ سوچ تھی۔

اسودبن ذمعہ مسلمانوں کا فداق اڑایا کرتا تھاوہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتا "تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آرہے ہیں یہ لوگ قیصر و کسریٰ کے ممالک کے مالک ہوں گئے رسٹول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسٹول کی دعا کو شرف قبولیت خشا، اسود اندھا ہوگیا، بدر میں اس کے تین بیٹے خلاف دعاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسٹول کی دعا کو شرف قبولیت خشا، اسود اندھا ہوگیا، بدر میں اس کے تین بیٹے



مارے گئے، وہ رور و کراپنے دل کا یو جھ ہلکا کرناچاہتا تھا، وہ اپناغلام بھنج کر معلوم کرتار ہتا کہ قریش نے رونے ک اجازت دے دی ہے؟، یہ بھی کہا گیاہے اس کاغلام اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کسی گھاٹی میں لے جاتا تا کہ وہ چھپ کرروسکے، اسود غلام سے راز داری برشنے کو کہتا۔

صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب کے در میان رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے قتل کی منصوبہ بندی اور سازش شکست پر قرلیش کے اسی رد عمل کا اظہار تھا۔ تفصیل گذشتہ صِفحات میں گذر چکی ہے۔

### غزوهبدراوراصحاببدر كى فضيلت:

الله تعالی نے یوم بدر کانام یوم الفر قان (حق وباطل میں تفریق کادن)ر کھاہے، اور اسے لوگوں کے در میان تمیز و تفریق کادن قرار دیاہے۔

اللہ تعالیٰ نے دیگر مسلمانوں میں اصحاب بدر کو خصوصی کرم اور عطاسے نواز اہے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ بدر نے اسلام کی راہوں کو کشادہ کر دیااور اس کا نور بتدر تج جزیرۃ العرب سے نکل کرپورے عالم کواپنی شعاعوں سے منور کرنے لگا۔

بدرنے امت مسلمہ اور جماعت مؤمنہ کے لئے دعوت وجہاد کی شاہر اہیں روشن کر دیں ،اللہ کے لئے اخلاص وعبودیت کے زیر سامید زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا، بدر کے شرکاء کو اعلیٰ مراتب ، جنت کی کا میابی اور جہنم سے نجات جیسے انعامات عطاموئے۔

\*\*



#### اصحاب بدركي فضيلت:

حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے وہ حوض پر پانی پی رہے تھے کہ ایک نامعلوم شخص کے بھینکے ہوئے تیر کا شکار ہوگئے۔ رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ ینہ طیبہ واپسی سے پہلے حارثہ کی والدہ الربیع بنت نفتر (حضرت انس کی پھو پھی) کو یہ خبر مل گئ، انہوں نے ہما میں رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بینہ طیبہ وسلم سے حارثہ کے متعلق دریافت کرول گی پھر حارثہ پر رووک گی، رسمول اللہ انسی کو علم ہے جھے حارثہ سے تشریف لائے بیا پی بید بلی کو ساتھ لے کر حاضر ہو کیں اور عرض کی بارسمول اللہ! آپ کو علم ہے جھے حارثہ سے کتنی محبت ہے ؟اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرول گی اور ثواب کی امید وار رہول گی، اگروہ جہنم میں ہے تو آپ جانتے ہیں میں کیا کرول گی جرشوں گئی ہو تو کہ جائیا گیا ہو جنت میں میر کی جائی ہو تو کہ وہوں کا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ' کیا تو عقل وہوش کھو پھی ہے کیا ایک جنت ہے ؟اللہ کی کئی جنتیں ہیں اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میر کی جان ہے حارثہ فردوس اعلیٰ جنت ہے ۔ رسمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاپھر آپ نے فرمایا ہی بی ہو دو کے اور کلی کی پھر حارثہ کی ماں کو عطا فرمادیا س نے پاپھر آپ نے بینہ پر چھڑ کی اوانہوں نے ایسانی کیا اور واپس چلی گئیں۔ پھر مک یہ طیبہ میں ان سے زیادہ مطمئن اور مسر در کوئی عورت نہ تھی۔ (صبح کے ابخاری) اور واپس چلی گئیں۔ پھر مک یہ طیبہ میں ان سے زیادہ مطمئن اور مسر در کوئی عورت نہ تھی۔ (صبح کے ابخاری)

یہ اس شہید کا مقام ہے جو ابھی جنگ میں شامل نہیں ہو ابلے گھسان کارن پڑنے کا منتظر ہے اس کے لئے فردوس اعلیٰ کا انعام ہے ،ان مجاہدین کے اعلیٰ مر اتب اور مقامات کا تصور کریں جو شہادت کی آر زومیں مر دانہ وار لڑتے لڑتے شہادت سے فائز المر ام ہوئے۔

صحیح ابخاری میں حضرت معاذبن واعد بن رافع الزرقی کی اپنے والدر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کے والد اہل بدر میں سے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ جبر میل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا آپ کے ہاں اہل بدر کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بدر کو تمام انسانوں سے افضل سمجھے ہیں" یا اس سے ملتا جاتا کوئی جملہ ارشاد فرمایا۔ جبر میل نے کہاجو ملا تکہ بدر میں حاضر ہوئے وہ ملا تک میں افضل سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اہل بدر کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کہ فرشتوں میں بھی وہی فرشتے افضل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے۔

احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی مغفرت فرمادی ہے۔ یہ احادیث اس امر پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اگران سے خطاسر زد ہو جائے تب بھی ان کی مغفرت کی بشارت باقی رہے گی۔ صحیح ابنحاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ



وسلم نے جھے، ابو مر ثد اور زبیر رضی اللہ عظم کو تھم دیا ہم روضہ خاخ تک جائیں وہاں ہمیں مشرکوں کی ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ (رضی اللہ عنہ) کی طرف سے مشرکیین کے نام کاخط ہوگا۔ (وہ خط لے آؤ) ہم گھوڑوں پر سوار روانہ ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس عورت کوروضہ عضاخ میں اپنے اونٹ پر سوار پایا، ہم نے اس سے خط کا نقاضہ کیا، اس نے کہا میر بیاس کوئی خط نہیں ہم نے اس سے خط کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں ہم نے کہار سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا خط نکالوورنہ ہم تھے بر ہنہ کر کے تلاشی لیس گے۔ ہمارے پختہ ارادے دیکھ کر اس نے تہہ بند کے نیف سے خط نکال کردے دیا۔ ہم خط لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیایار سُول اللہ! حاطب نے اللہ، اس کے رسُول اور اہل ایمان

حضرت خیانت کی ہے جھے اجازت بخشیں تا کہ میں اس کی گردن اڑادوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر ت

حاطب ہے اس حرکت کی وجہ پو جھی، حاطب نے عرض کی بخد امیرا اب بھی اللہ اور اس کے رسُول پر کامل

ایمان ہے لیکن میر اارادہ یہ تھا کہ اہل مکہ پر میر ااحیان ہوجائے جس سے اللہ تعالیٰ میر سے اہل وعیال اور مال کو

ان کی دست بر دسے محفوظ رکھے۔ آپ کے تمام مہاجرین صحابہ کے اہل قبیلہ وہاں موجود ہیں جن کی وجہ سے

اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل ومال کو تحفظ فر اہم کر دیاہے۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حاطب نے بچ کہا

اس کے حق میں کلمہ عزیر ہی کہو" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے اللہ، اس کے رسُول اور مؤمنوں سے

دیانت کی ہے جھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دیں، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ اہل بدر

پر جلوہ افروز ہو ااور فرمایا تم جو عمل جا ہو کرو تہمارے لئے جنت واجب ہوگئی یا فرمایا میں نے تہماری معفرت فرما

دی ہے "حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر دونے گے اور کہا اللہ اور اس کارسُول ہی بہتر جانتے ہیں۔

علامہ ان تجر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مذکورہ بالا بشارت کا تعلق احکام اخرت ہے ہے دنیا میں (خدانخواستہ) بدری صحابی پراقامت حدودوغیرہ کے احکام جاری ہوں گے۔واللہ اعلیم افردی رحمتہ اللہ علیہ شرح مسلم میں رقمطراز ہیں "علاء نے کہااس بشارت کا مطلب ہے اہل بدر کے لئے آخرت میں مغفرت کی نویدہ اگر دنیا میں ان سے کوئی ایسا فعل سر زد ہو جس پر حدیا تعزیر ہے تواس کا اجراء کیا جائے گا، قاضی عیاض نے اقامت حدیر اجماع نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض بدری صحابی تھے۔ صحابہ پر حد جاری کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسطح کو حدلگائی حالا نکہ وہ بدری صحابی تھے۔ (حضرت مسطح کو حدلگائی حالا تکہ وہ بدری صحابی تھے۔ (حضرت مسطح کو حدلگائی حالا تکہ وہ بدری صحابی تھے۔ (حضرت مسطح کو حدلگائی حالا تکہ وہ بدری صحابی تھے۔ اسلہ میں حدلگائی گئی تھی)

ایک صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی پارسول الله! میر ایج پازاد منافق



ہوگیاہے حالا نکہ دہ اہل بدر میں سے ہے، کیا آپ جھے اجازت عطافر ماتے ہیں میں اس کی گر دن اڑا دول ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وہ بدر میں حاضر ہواہے عنقریب اسے بخش دیا جائے گا" دوسری روایت میں ہے "تم نہیں جانتے اللہ تعالی اہل بدر پر جلوہ فرما ہوا اور ان سے ارشاد فرمایا جو عمل چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت فرمادی ہے"۔

امام احمد حضرت حصہ رضی اللہ عنھا ہے روایت کرتے ہیں حضرت حصہ بیان کرتی ہیں میں نے رسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ''ان شاء اللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ بدریا حدیبیہ میں حاضر ہونے والے کسی فرد کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا''۔

مجمع الزوائد ميں علامه ميتمي رحمته الله عليه روايت كرتے ہيں:-

حضرت رافع بن خد ت جیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا "اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر کوئی بچہ اہل دین کی شریعت پر چالیس برس عمل پیرا رہے ،اللہ کی اطاعت میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافر مانی سے اجتناب کر تارہے یہاں تک کہ وہ ناکارہ عمر (ار ذل العر) تک پہنچ جائے یا ایسی عمر تک کہ علم کے بعد اس کی یاد داشت ختم ہو جائے وہ تمہاری اس رات کے اجرو تواب کو نہیں پہنچ سکتا"۔اسے طبر انی نے بھی روایت کیا ہے۔

غزوه مدرثاني:

اس غزوہ کو "بدر الموعد" بھی کہاجاتا ہے کیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان نے احد سے واپسی پر آئندہ سال بدر میں ایک دوسر سے کے مقابل آنے کاوعدہ کیا تھا، ابوسفیان نے چیلنے دیتے ہوئے کہا آئندہ سال ہمار انتہار ابدر کے میدان میں مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہومال انشاء اللہ۔

اس غزوہ کے لئے آپ کب روانہ ہوئے اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے شعبان ، شوال یاذی القعدہ مہر ہو تین اقوال مروی ہیں رائح قول ہے ہے کہ آپ شوال کے مہینہ میں تشریف لے گئے اور ذی قعدہ کی اہتدائی تاریخوں میں بدر پنچے اور وہاں آٹھ دن تک لشکر کفار کے منتظر رہے ، ان ایام میں بدر میں سالانہ بازار لگتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے، یہال قیام کرتے اور آٹھ روز تک خریدہ فروخت زوروں پر رہتی تھی۔ رسول اللہ عظر ت عبداللہ بن عبداللہ بن الی ابن سلول یا ایک روایت کے مطابق حضر ت عبداللہ بن واحد کومکہ بینہ میں اپنائی مقرر فرمایا، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بااختلاف روایات پندرہ سویاستر تھی۔



اس غزوہ کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

أَكْنِيْنَ قَالَ لَهُ مُالِكًا أُسُ إِنَّ رجب، أن عَلَون عَاكر بيان كياككفار النَّاسَ قَلْ بَمْعُوْ الْكُوْفَاخْشُوهُمْ كِتَهِاكِ ومِعَالِحِ كِي كَ الشَّاكِيْنِ بَعْ كِيار فَزَادَهُ مُرانِمانًا لَا قَالَوْاحَسْمَنَا تو أن عضرو-توأن كاايان اورزياده بوكيا-اور كنے لگے م كوفراكافى كاورده بہت جماكارسازى

الله ونعم الوكيال ١

(سورة آل عمر ان \_ آیت : ۱۷۳)

اس کا سبب میہ تھا کہ جب مسلمان نکلنے کی تیاری کرنے لگے ان کے پاس نعیم بن مسعود الاسجعی آیا (پیہ ابھی مسلمان نہیں ہواتھا) یہ مکہ پنہ میں گھوم پھر کر مسلمانوں کو مشرکوں کی کثرے تحداد اور قوت استعداد کے حوالے سے خوف زدہ کرنے لگا، مسلمانوں کو یہ کہہ کر مرعوب کرتاکہ میں بیباتیں یو پنی نہیں کہہ رہاتم خود سوچودہ تہمارے گھرول تک آگرتم پر حملہ آور ہوئے (غزوہ احد)اور تہمیں سخت نقصان پہنچا گئے، اب تم خود ان سے پنچہ آزمائی کرنے کیلئے تکلنا چاہتے ہو۔ بخد امیر اخیال ہے تم میں سے کوئی بھی سلامت والیس نہ آئے گا۔ اسی دوران نعیم بن مسعود الا سجحی مکه آیاس نے اہل مکه اور ابو سفیان کو بتایا مسلمان میعاد مقررہ پربدر کی طرف جانے کی بوری تیاری کر چکے ہیں، ابو سفیان اور اہل مکہ روانہ ہوئےوہ مسلمانوں کی آمدے پہلے لوث آنا چاہتے تھے، ابوسفیان نے نعیم کورس اونٹ پیش کرنے کاوعدہ کیااور اسے بیز مہ داری سونپی کہ وہ اہلِ مکہ پینہ کو ابو سفیان اور اس کے کشکر سے خوف زدہ کرے اور ان کے ارادول کو کمز ور کرے، دوسری طرف ابو سفیان نے قریش سے کہاہم نے نعیم کو بھیجاہے تاکہ وہ مسلمانوں کو مرعوب اور خوف زدہ کرے اور وہ ہمارے مقابلے میں نکلنے سے بازر ہیں لیکن ہم جائیں گے ایک دو منازل طے کریں گے پھر واپس لوٹ آئیں گے۔اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )نہ نکلے اور انہیں ہمارے نکلنے اور واپس چلے جانے کی خبر مل گئی توبیان پر ہمارے غلبے کی دلیل ہو گی کہ ہم تو حسب وعدہ مقابلے کو آئے لیکن مسلمان ڈرنے مارے اپنے گھروں میں دیجے رہے۔اور اگروہ مقابلے کو نکل آئے تو ہم کہیں گے آج کل خشک سالی ہے ہمارے حملے کے لئے اساسال ہوناچاہیے جس میں سبزے اور گھاس کی فراوانی ہو، لوگوں نے یہ تجویز مان لی، یہ لوگ ابو سفیان کی قیادت میں مرانظہر ان کے قریب "مجنه" کے مشهور بازار تک پہنچے توابو سفیان نے کہااے گروہ قریش! سبزہ وشادابی والاسال تمہمارے لئے مناسب ہو تاہے چراگاہیں ہری بھری ہوتی ہیں، درخت سر سبز ہوتے ہیں اور دودھ کی کشرت ہوتی ہے، آج کل خشک سالی ہے ان حالات میں آ گے بو صنامناسب نہیں میں واپس جارہا ہوں تم بھی واپس چلو، لوگ واپس جلے گئے ، اہل مکہ نے اس كانام جيش السويق ستووالالشكر) ركها\_



دوسر ی جانب بعض مسلمان نعیم بن مسعود کی افواہوں سے متاثر ہورہے تھے اور لشکر کے ساتھ نکلنے سے ہمچکپارہے تھے، منافق اور یہودی خوشی سے بغلیں بجارہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)کا استخبر ہے لشکر سے چے نکلنانا ممکن ہے، حضر ت ابو بحر اور حضر ت عمر رضی اللہ عضما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہول نے یہ ساری افواہیں سنی ہوئی تھیں، عرض کی :

"یارسُول الله ! الله تعالیٰ این نبی کو غالب کرنے والا ہے اور این دین کو عزت بخشنے والا ہے، ہم نے قوم کے ساتھ بدر میں جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا ہمیں وہال نہ پہنچنا پیند نہیں ہے وہ ہمیں بر دل سمجھیں گے، آپ مقررہ تاریخ پر تشریف لیے چلیں ، الله کی قسم اسی میں خیر ہے "۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلم اس تجویز ہے بہت مسر ور ہوئے اور ارشاد فرمایا "اس ذات کی قتم جس کے دستِ قدرت میں میر ی جان ہے میں ان کے مقابلے کے لئے ضرور نکلوں گاخواہ میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہ نکلے" آپ کے اس ارشادے مسلمانوں کا تر دداور خوف جاتار ہا۔

اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا حصرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، مسلمان سامانِ تجارت بھی ساتھ لے گئے، کہتے ہیں اسلامی لشکر ستر افراد پر مشمل تھاان کاورد "حسب نا الله و نعم المو کیل" (جمیں اللہ کافی ہے اوروہ اچھاکار سازہ ) تھا۔ مجاہدین سے جب بھی قریش کے متعلق سوال کیاجا تا الدو کیل " حسب نا الله و نعم المو کیل " اور بتایاجا تا کہ وہ بڑے لاؤلشکر کے ساتھ جمع ہیں مجاہدین جواب میں کہتے "حسب نا الله و نعم المو کیل"

ذی قعدہ کا چاند چڑھتے ہی بازار لگاجو آٹھ روز تک حسب معمول جاری رہا، مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے حسب وعدہ اہل مکہ کے منتظر رہے ، بازار مسلمانوں کے سامنے کھلے پڑے تھے مسلمانوں نے خوب تجارت کی ، چڑے ، منتے اور دیگر اشیاء خریدیں اور ایک در ہم کے دو در ہم بنائے پھر بخیر وعافیت بھر پور منافع کما کر مدینہ طبیعہ واپس آگئے۔

حضرت عبدالله بن رواحه یا کعب بن مالک رضی الله عنه نے اس موقع پر بیراشعار کھے۔

ا۔ ہم نے ابوسفیان کے ساتھ بدر میں آنے کاوعدہ کیا تھا

تهم نے اسے اپنے وعدے کا سچاور وعدہ ایفا کرنے والانہ پایا۔

۲۔ اگر بخد اتواس دن ہمارے سامنے آتااور جنگ کرتا

توفد موم موكر اوراين بجياز ادول كو كهوكرواليس جاتا

سا۔ ہم نےاس کے لئے عتبہ ،اس کے بیٹے ا رابوجہل کی ۔ مثالیں چھوڑی ہیں ، جنہیں ہم نے وہیں بٹھادیا تھا۔



۷۔ تم نے رسول اللہ کی نافر مانی کی تف ہے تمہارے دین پر اور گمر اہی وسر کشی پر مشتمل تمہارے طریقے پر۔ ۵۔ اور میں تو ہیں کہوں گاخواہ تم مجھے کتناہی پر اکہو

مير \_ ابل وعيال اور مير امال سب رسول الله ير قربان مول\_

۲۔ ہم نے آپ کی اُطاعت کی ہے اور کئی کو آپ کا ہم مر تبہ نہیں پایا
 آپ تو ہمارے لئے اندھیر کی رات میں رہنمائی کرنے والے روشن ستارے ہیں۔
 علامہ حلبی نے اور "زاد المعاد" میں این قیم نے اس لشکر کی تعداد پندرہ سویتائی ہے۔ ( یہی قول قرین

قیاں ہے۔مترجم)

بازار کے اختتام پر معبد بن ابی معبد تیزی سے مکہ گیااور قریش کو بتایا مسلمان بازار کے پورے لیام میں وہیں موجودرہے، یہ سن کر صفوان بن امیہ نے ابوسفیان سے کہا بخد امیں نے تجھے اس دن واپسی سے منع کیا تھااب مسلمان ہم پر غالب آگئے اور انہوں نے سمجھ لیا ہوگا ہم برد دلی اور کمزوری کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے۔



القلیب، جمال قریش کے مقولوں کو ڈالا گیا



# معرکۂبدرکے نتائج

### قریش اور دیگر قبائل کے نقطہ ع نظر سے:

قریش اور ان کے حلیفوں کے نقطہ نظر سے معرکہ بدر کا انجام در دناک بھی تھا اور افسوس ناک بھی، نرم سے نرم الفاظ میں اس معرکہ نے ان کی کمر توڑدی تھی، قریش کو ایسی شکست سے دوچار بڑا کہ عرصہ دراز سے جزیرۃ العرب میں کسی نے ایسی ہزیمت نہیں اٹھائی تھی، قریش کے رہنماؤں، عما کدین اور سر داروں کی خاصی بڑی تعداد میدان جنگ میں کام آئی یا مسلمانوں کی قید میں چلی گئی، قریش کے لئے یہ سب بچھ غیر متوقع تھا نہوں نے تو بھی ایساسو چا بھی نہ تھا۔

اس جانکاہ صدمہ کے نتائج کیا نکے؟

عقل اور منطق کا تقاضہ ہے کہ قریش کے لئے بدلتے ہوئے حالات کا ازسر نوجائزہ لیناضروری ہوگیا ان کے لئے اس حادثہ فاجعہ کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے طرز عمل پر نظر ثانی ضروری ہوگئ، بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں سے تعلقات کی نوعیت اور دیگر قبائل سے تعلقات کی استواری کا جائزہ لازی بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں سے تعلقات کی نوعیت اور دیگر قبائل سے تعلقات کی استواری کا جائزہ لازی ہوگیا، ایک نئی طاقت اور جماعت کی تشکیل اور سئے سرے سے صف بندی کے بغیر ان کے لئے چارہ کا رنہ رہا، خصوصاً اس صورت میں کہ امت مسلمہ نے مثبت پیش رفت شروع کر دی تھی اور وہ ان کی شام کی شاہر اہ تجارت بر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔

کیکن ان کاسب سے مختلف اور جداگانہ طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے جابلی قبا نکی رسم ورواج کے برعکس یہ حکم دے دیا کہ عور تیں اپنے مقتولوں پر گربیہ وزاری نہیں کریں گی، کیونکہ روناد ھوناغم کو ہاکا کر دیتا ہے اور غیظو غصب میں کمی کر دیتا ہے، قریش چاہتے تھے ان کے سینوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے اصحاب سے انقام اور بدلہ لینے کی آگ کے شعلے بھو کتے رہیں اور وہ اپنے مقتولوں کے انتقام تک چین سے نہ پیٹھیں۔

انقام اوربدلہ لئے بغیر چین سے نہ بیٹھنے والوں کی قیادت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ کررہے تھے، میاں بیوی اس آگ کے شعلوں کے برابر بھور کارہے تھے، ہندا پنے باپ اور بھائی کے قاتل حضرت حمزہ کے خون کی بیاسی تھی وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو حضرت حمزہ سے اس کے باپ اور بھائی کابدلہ لے



سکے، غزوہ احدییں حبشی غلام وحشی کی شکل میں اسے اپنا گوہر مقصود مل گیا۔

ایک عرصہ خاموش رہنے کے بعد قریش مکہ ینہ جاکرا پنے عزیز قیدیوں کا فدید دے کر رہائی دلانے پر مجبور ہو گئے ، حالات نے انہیں سر عگوں کر دیا ، مالداروں نے چار چار ہزار در ہم فدید دے کر اپنے اپنے قیدی چھڑوائے ، غریب قیدیوں کورسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدید لئے احساناً رہافر مادیا ، کھے پڑھے قیدیوں کا فدیہ مسلمانوں کے دس دس پچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا قرار پایا۔

بدر میں قریش کے زعماء اور قائدین کے قتل کے بعد قریش کی قیادت و سیادت ابوسفیان کو منتقل ہوئی کیکن وہ الل مکہ اور قریش کے لئے کوئی بڑا کارنامہ بیا اہم کام سر انجام نہ دے سکا شاید اس کی وجہ اس کے کمزور اعصاب، زیادہ سوچ بچار اور بخل وغیرہ ہول، ممکن ہے اس کا سبب سے ہو کہ قریش کے بعض قبائل اس کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

عرب کے بدوی قبائل کا شیوہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور طاقت ور کا ساتھ دیتے ہیں، پہلے ان کا میلان قریش کی جانب تھا، قریش مالدار بھی تھے اور سر دار بھی ، غزوہ عبدر تک قریش نے انہیں اسلام کے محاس اور فضائل سے بے بہر ہ کئے رکھا، انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مکہ بینہ منورہ میں امن وامان کا نیا گہوارہ تشکیل پارہا ہے۔ غزوہ عبدر میں قریش کے ہزیمت نے ان کی میں امت مسلمہ کی شکل میں امن وامان کا نیا گہوارہ تشکیل پارہا ہے۔ غزوہ عبدر میں قریش کے ہزیمت نے ان کی بہادری کا لیول کھول دیا، اب مختلف قبائل کے سر دار قریش سے آئکھیں چرانے گئے اور مکہ بینہ منورہ کے بارے میں اپنے آدمیوں کے ذریعے معلومات حاصل کرنے گئے، ان پر اس جدید نظام کی بر کات عیاں ہونے لگیں میں اپنے آدمیوں کے ذریعے معلومات حاصل کرنے گئے، ان پر اس جدید نظام کی بر کات عیاں ہونے لگیس جس کی اجلی اجلی، روشن و تابال صبح طلوع ہور ہی تھی، وہ اسلام کے بارے میں غور وخوض کرنے گئے اور ان کی بصارت اور بھیر ت سے قریش کے خود ساختہ بردے آہتہ سر کئے گئے۔

شام کی تجارتی شاہر اور بند کردی گئی ات پر قریش کی مالداری اور ثروت کا انحصارتھا، فتح بدر کا ایک اثریہ بھی ہواکہ موسم جج میں اہل عرب اور بدویوں کی آمد کم ہو گئی، جج کا ذمانہ قریش کے لئے تجارت کا موسم تھاوہ مال کالین دین کرتے اور منافع کمایا کرتے تھے، اب آئندہ سالوں میں قریش کی ثروت ومالداری بتدر تجروبروال ہوتی گئی، اکثر اہل عرب ان معبودوں سے برگشتہ ہونے گئے جن کو قریش نے کعبہ کے اردگر دسجار کھا تھا۔

قریش نے دومر تبہ اس حصار سے نکلنے کی کوشش کی، غزوہ ٔ احد اور غزوہ ٔ خندق کا کیمی پس منظر تھا مگر دونوں مرتبہ انہیں منہ کی کھانی پڑی اور حصار توڑنے کا خواب شر مندہ ٴ تعبیر نہ ہوسکا۔



# معرکہ بدر کے نتائج، مسلمانوں کے نقطہ نظر سے

- ا۔ غزوہ بدر پہلابا قاعدہ اور مکمل معرکہ تھاجس میں مسلمان شرک اور ظلم وعدوان کے مقابلے میں آئے اور اسلامی لشکر پہلا منظم لشکر تھاجوبدر میں اہل عرب نے دیکھا، اس سے پہلے اہل عرب کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔
- اس معرکہ میں مسلمانوں نے مشرکوں پر کاری ضرب لگائی، مختصر وقت میں ان کے رہنماؤں، سر غنوں اور سر داروں کی برخی تعداد موت کے گھائ اتر گئی پہلے عتبہ، شیبہ، ولید، پھر ابوجہاں، ابو لبہ ختری عاصی بن ہشام اس کابیٹا اسود، امیہ بن خلف اس کابیٹا علی، اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث وغیرہ قتل کر دیتے گئے۔ مسلمان نئی قوت اور نئی قوم بن کر ابھر ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نئے عقیدہ اور نئی منازل کے حصول میں سرگرم عمل سے ان کی راہِ عمل اور طریق کار جزیرۃ العرب کے باسیوں کے لئے بالکل جداگانہ نوعیت کا تھا۔
- ان حقائق نے اوس و خزرج قبائل انصاری آئی کھیں کھول دیں، اور ان پربیہ عقدہ کھلا کہ اسلام ایک ذیدہ حقیقت ہے اور است مسلمہ بناوٹ اور تصنع سے پاک ابھر تی ہوئی قوت ثابۃ ہے، ان کے قلوب واذبان سے شک اور تر دد کا غبار چھٹ گیاوہ پوری ثابت قدمی سے اسلام پر جم گئے، انہوں نے جہاد میں مالی اور جانی قربانیوں کی طرح ڈال دی، ان کی مستعدی اور وسعت نظر نے اس نظام کو وسعت، اور قوت و شوکت فراہم کی۔
- الل مدینه نے مساجد کی تغمیر و توسیع کاکام شروع کر دیا، جیسے جیسے ضرورت پر هتی گئی نئی مساجد کی بیش نظر قبائل کی مساجد میں توسیع کا بنیادیں رکھی جانے لگیں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر قبائل کی مساجد میں توسیع کا م بھی ہونے لگا۔ مسجد نبوی شریف جامع مسجد کی حیثیت اختیار کر گئی یہ مومنوں کا روحانی مرکز و محور کا میاں نماز جمعہ ادا کی جاتی، رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک معلم، مرشد، ہادی، قائد اور مرکز توجہ کی حیثیت سے اجتماع سے خطاب فرماتے اور انہیں دنیاو آخرت کی خیر پر مبنی امور تلقین فرماتے۔
- ۵۔ معرکہ بدر نے پہلی مرتبہ مہاجرین وانصار اور دیگر قبائل میں تعلقات اور روابط کو مضبوط و مشحکم کر دیا،انجام کاردہ ایک قوم بن کر ابھر ہے۔
- ٢- فتجدر كي بعد مدّينه طيبه مين مثالي امن وامان قائم هو گيا\_رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدّينه طيبه



کی آبادی میں توسیع کا اہتمام فرمایا، شہر کی عمر انی حدود بوھ گئیں، اس کامیابی کے بعد بہت سے قبائل کی آئھوں پر پڑے یر دے ہٹ گئے اور انہیں نئی حقیقت کاادراک ہوا، جہینہ، کمبی اور ضبہ کے قبائل میں سے بے شارلوگ دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے اور نوز ائیدہ اسلامی مملکت کی حدودوسیع ہو گئیں مدیند منورہ کی اقتصادی حالت میں استقرار آگیا، مسلمان فارغ البالی اور سکون سے آشنا ہوئے انہوں نے شریعت اسلامی کے سامیہ عاطفت میں جدوجہد شروع کی، شریعت اسلامی برعمل پیرائی نے ان کی انفرادی اور اجتماعی سوچ کارخ بدل دیا، بہت کم عرصہ میں ان کے انفر ادی واجتماعی مناقشات اور جھڑے حرف غلط کی طرح مٹ گئے ، طمع ، لا کچ ، انا نیت اور مال وجاہ کی محبت کو دیس نکالا مل گیا۔ مسلمانوں میں اجتماعی روح، ایثار، عطا، سخاوت، باہمی تعاون اور فیاضی نے رنگ جمالیا، اغنیاء اور فقراء ایک دوسرے کے معاون ومد دگار بن کر شاہر اہ سلامتی کے راہی ہو گئے ، ہر فر د جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصة لیتااور ایک دوسر کے کی مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لئے ہمہ وفت تیار رہتا۔ رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس روش کو مزید جلا بخشتے رہتے ، ارشاد فرمایا "ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصة دوس سے حصة کو مضبوط کرتاہے "....."جس نے سیر ہو کررات گذاری اور اس کا پڑوسی بھو کارہا اس پر جنت حرام ہے "..... "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں "..... "باہم محبت و شفقت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے جب جسم کا کوئی حصة تکلیف میں مبتلا ہو تاہے تو جسم کے تمام اعضاء بخار اور بیداری کاسامنا کرتے ہیں "……" ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہےوہ اس پر ظلم كرے نہ اسے دستمن كے حوالے كرے ".....او كما قال صلى الله عليه وسلم غزوہ بدرچونکہ دشمنانِ خداکے لئے مہلک ضرب اور لشکر الَّهی کے لئے فتح مبین تھی،اس کے ذریعے الله تعالیٰ نے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو فتحو نصرت سے نوازا، منزل تک رسائی کے لئے مهتم بالثان سفر شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلّم کو غلبہ عطا ہوا،اللہ کاوعدہ پورا ہوا،مدّینہ طیب میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، امن وامان قائم ہو گیاوہ اعداء دین جومسلمانوں کے لئے مصائب و مشکلات کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی امیدوں پر اوس بڑ گئی اور دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ لشکر اسلام کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ مشر کین مکہ ذلت ور سوائی سے دوجیار ہوئے۔ الله تعالی نےبدر کو نصر ت کا نقطہ آغاز، فتح کی کلید، فوزو فلاح اور خیر وبرکت کی منزل تک رسائی کے سفر كايبلا قدم بناديا\_



#### غزوهبدر: اسباق واحكام شرعيه:

غزوہ پر کے لیس منظر ، پیش منظر ، واقعات اور ان کے نتائج میں قابل فخر اور عظیم درس موجود ہیں ، کثیر التعداد احکام اس سے متنط اور متفاد ہوئے،اس غزوہ کے متعلق پوری سورۃ الانفال نازل ہوئی، جس سے المت مسلمہ تا قیامت سبق حاصل کرتی رہے گی اور عظیم حوادث وواقعات میں اس کی روشنی میں اپنی منزل یاتی رہے گی۔بدر، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور اس کے حواریوں کے در میان پہلابا قاعدہ معرکہ تھا۔ تاریخ اسلام میں نتائج و نصائح کے اعتبار سے بیے غزوہ ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی تابیناک کرنیں ہر کھیے امت مسلمہ کے ول دوماغ کو جگمگاتی رہیں گی۔ چنداہم نتائج اور اسباق درج ذیل ہیں۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلم اور مسلمانول كا قريش كے خلاف تكانا كويان كے خلاف اعلان جنگ تھا، قریش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مادی اور روحانی جنگ کاہر حربہ اور وسلیہ استعال کر چکے تھے، انہیں اذبیتیں دیں،اینے شہرے نکالا،ان کے اموال پر قبضہ جمالیا،ان پروطن کی زمین تنگ کر دی،ا نہیں خوف وہراس میں

مبتلاكياءان سے انتائي سنگدلي سے پیش آتے رہے وغیر ٥-

بدر کی طرف حضور صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کی پیش قدمی کفار مکہ کے خلاف اقتصادی جنگ کا اعلان تھا۔ قریش کے امن کوخوف آشنا کر نااور ان کی تجارتی سر گر میوں کو محدود کر ناتھا تا کہ ان کے مظالم کا مداوا ہو ، اور مظلوم مسلمانوں کے اموال کی ضبطی اور جلاو طنی کی صورت میں ان کی زیاد تیوں کا جواب دیا جائے ، اللہ تعالی نے ایندوں کویہ حق عشاہے کہ وہ ظالموں سےبدلہ لے سکتے ہیں،ارشادہے:

اور بے شک جوایئے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك

لے توان لوگوں پر (گرفت کی) کوئی راہ نہیں۔ ماعليهم من سبيل

اب کفار کی جانوں کی حرمت کو ختم کر دیا گیا، ان کے اموال پر قبضہ جائز قرار پایا، کیونکہ اسی کے بل بوتے پر اور اسی اسلحہ کے زور پر وہ اسلام ہے برسر پر پکار تھے۔لو گوں کور او خداہے روکتے تھے، ہرور بازولو گوں اور حق کے در میان حاکل ہورہے تھے، قد مم وجدید ہر دور کے حربی قوانین میں حالت جنگ میں وسمن سے ایسے سلوک کی اجازت دی گئی ہے، بلحہ آج کے دور میں ایسے قوانین اور قواعد روبہ عمل لائے جاتے ہیں کہ ان قوانین کے مقابلے میں سلامی قوانین حرب پوری تاریخ انسانیت کے نہایت اعلی وار فع قوانین قرار پاتے ہیں۔ جنگی د شمنوں اور جنگی مجر موں کے متعلق اسلام کے قوانین نہایت رحمد لانہ اور عاد لانہ ہیں۔

رسُول الله صلی الله علیه وسلم صفت بغریت سے متصف ہیں،وحی المیٰ کے ذریعہ آپ غیب سے مطلع



ہوتے ہیں آپ نے مسلمانوں کو قریش کے قافلہ پر قابوپانے کے لئے چلنے کی دعوت دی، آپ کاار ادہ جنگ کانہ تھا ہیں وجہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے لئے شرکت کو لازمی قرار نہ دیابلے انہیں اختیار دیاجو جانا چاہتا ہے چلے اور جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے، اگر مسلمانوں کو یہ علم ہو تا کہ وہاں جنگ ہوگی کوئی مسلمان چیچے نہ رہتا، ان کا خیال تھا کہ ابوسفیان کے قافلے کے ساتھ صرف تیس یا چالیس محافظ ہیں ان سے نیٹنے کے لئے یہ مجاہدین بھی ہت زیادہ ہیں۔

ساتھ ان کی بے پایاں محبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ میدان بدر میں عریش تیار کرتے وقت انصار کے سر دار حفر سے ساتھ ان کی بے پایاں محبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ میدان بدر میں عریش تیار کرتے وقت انصار کے سر دار حفر سے سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے عرض کی پارسُول اللہ مدکہ یہ طیبہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ سے محبت کرنے میں ہم سے کم نہیں ہیں، اگر انہیں علم ہو تا کہ آپ کا جنگ سے واسطہ پڑے گا توان میں سے کوئی بھی چیچے نہ رہتا لہ میں ہم سے کم نہیں ہیں، اگر انہیں علم ہو تا کہ آپ کا جنگ سے واسطہ پڑے گا توان میں سے کوئی بھی چیچے نہ رہتا لہ مستفاد چند اسباق اور نتائج قارئین کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں، مجاہدین قریش کے قالے کے ارادہ سے مستفاد چند اسباق اور نتائج قارئین کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں، مجاہدین قریش کے قافلے کے ارادہ سے دوانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبذر بعہ وحی مطلع فرمایا کہ مسلمان دو میں سے ایک گروہ پر غلبہ حاصل کریں گے ، قافلہ یا لشکر قریش۔ قافلہ او سفیان کی قیادت میں پی فکا اب لامحالہ لشکر قریش سے خلکہ بی باقی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دستمن سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ذہنی اور جنگ بی باقی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دستمن سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ذہنی اور جنگ بی باقی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دستمن سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ذہنی اور جنگ بی باقی رہی۔ رسول اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دستمن سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ذہنی اور

جسمانی طور پر تیار کرنے گئے۔ ۷- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عطافر مایا، لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا، بیعت عقبہ کے بعد سب سے پہلے حضرت مصعب نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تاکہ آپ انصار کو اسلام کی تعلیم دیں اور ان کو قرآن پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق وباطل کے ماہین اس پہلے معرکہ کا عکم انہیں عطافر مایا تاکہ اسلام میں سبقت لے جانے والے اہل فضل کا مرتبہ معلوم ہو اور دین اسلام

کے لئے قربانیاں دیےوالوں کی عظمت کااظہار ہو۔

۵۔ ایک اونٹ پر تین یا چار مجاہدین کاباری باری سوار ہونا مسلمانوں کے پاس سواریوں کی قلت کی دلیل ہے، اس سے ایک اونٹ پر باری باری تین یا اس سے زائد افراد کے سوار ہونے کا جواز بھی معلوم ہول اور بیر کہ مشکل اور اہم معاملات میں مسلمان باہم تعاون کی بہترین مثالیں پیش کرتے تھے۔ نیکی، تقویٰ اور اللہ کی خوشنودی ان کے پیش نظر رہتی تھی، ان کی ہمتیں جوان تھیں وہ مشکلات و مصائب کا ہمت مر دانہ سے مقابلہ



كرتة تقرحان بنين براتي تقيه المحالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی سواری میں شریک تھے۔ انہوں نے خود پیدل چلنے اور آپ کو سوار اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی سواری میں شریک تھے۔ انہوں نے خود پیدل چلنے اور آپ کو سوار رہنے کی پر خلوص پیش کش کی مگر آپ نے ان کی مخلصانہ پیش کش کو یہ فرما کر مستر دکر دیا کہ "تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور نہ میں حصول اجر میں تم سے زیادہ مستعنی ہوں" اس سے جہاں اجر و ثواب کے حصول کے لئے آپ کی زبر دست خواہش معلوم ہوتی ہے وہاں آپ کی تواضع ، رجوع الی اللہ ، آخر ت کی دنیا پر ترجیح، قول و عمل سے مسلمانوں کی تعلیم اور آپ کے بے مثال اسوہ حسنہ کا علم ہوتا ہے جس کی مثال ملنی نا ممکن ہے ۔ سمول سے مسلمانوں کی تعلیم اور آپ کے بے مثال اسوہ حسنہ کا علم ہوتا ہے جس کی مثال ملنی نا ممکن ہے نہوں گا سب سے بہتر بن صفت اجر و ثواب کے حصول پر حرص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مؤمن خیر سے ہر گزسیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتزاء جنت ہوگی"

۔ ہر ممکن طریقہ سے دشمن کو نقل وحرکت سے بے خبر رکھنا، آپ نے اونٹوں کی گھنٹیاں انزوادیں تاکہ لشکر اسلام کی نقل وحرکت خفیہ رہے اور دشمن لشکر اسلام کے ارادوں سے لاعلم رہے، جھوٹ سے بچنے کے لئے توریہ کاجواز، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے پر موجود یوڑھے کے جواب میں فرمایا تھا ''ہم پانی

-" " =

۸۔ تو میمن کی تیاری، استعداد اور نقل و حرکت کے بارے میں آگاہی کی ضرورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پڑاؤ، ان کے لشکر کی تعداد اور ان کے قائدین اور سر داروں کے متعلق معلومات حاصل کیں، آپ نے اس سلسلہ میں متعدد صحابہ کوروانہ فرمایا تاکہ وہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ آپ نے حالات اور واقعات کا پڑی گری نظر وں سے مطالعہ فرمایا اور ہر ممکن طریقہ سے خبریں حاصل کیں، غیر جانبدار اور ناواقف لوگوں سے بھی رجوع کیا گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بحر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس عظیم مہم پر روانہ ہوئے، تاکہ تاقیامت ہر مسلم قائد کے لئے یہ سبق باقی رہے کہ قائد لشکر کو خود بھی اپنی آئی رہے کہ قائد لشکر کو خود بھی اپنی قائل نہ ہو جائے۔ کیونکہ قائد کی نظریں پورے منظر پر مرکوز ہوتی ہیں اور اس کے فکر و خیال کی رسائی عافل نہ ہوجائے۔ کیونکہ قائد کی نظریں پورے منظر پر مرکوز ہوتی ہیں اور اس کے فکر و خیال کی رسائی دوسر وں سے کہیں نیادہ ہوتی ہے، اس سے یہ دوسر وں سے نہیں نیادہ ہوتی ہے، وہ دوسر ول سے نیادہ درست خبر وں کے حصول کا جویا ہو تاہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ لشکر کا ہر سیاہی دسمن کی ہر حرکت کا نگر ان ہو اور دوہ دشمن کے بارے میں ہر ممکن ذریعے سے خبریں فراہم کرے تاکہ دسمن کی کوئی چال، ارادہ اور حرکت مخفی نہ رہے۔



9۔ جاسوسی اور دستمن کی نگرانی پر افراد کا تعین جائز ہے۔اسی طرح توربیر (۱) سے کام لینا تاکہ جھوٹ سے علی جا سے دخصوصاً حالت جنگ میں جائز ہے۔

•ا۔ نیک فال لینا، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لی آپ نے وادی فران عبور فرمانے کے بعد ریاؤ فرمایا، آپ وادی الصفر او میں نہیں اترے، آپ نے صفر او کے بہاڑوں اور وہاں کے قبائل کے نام دریافت فرمائے، آپ کو بتایا گیاان میں ایک قبیلہ کانام ''بنو النار'' اور دوسرے کا ''بنو حراق''ہے۔ آپ نے ان ناموں کو ناپند فرمایا اور اسے نیک فال نہ سمجھا، کہ نار (آگ) اور حرق (جلنا) کفار کے لئے ہوگامؤمن تو نصر ت سے شاد کام ہوں گے۔

اا۔ اجانک پیش آنے والے مشکل حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلّم کی استقامت، حوصلہ مندی اور حالات پر مکمل کنٹر ول۔ آپ نے مجاہدین کو قافلہ پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے چلنے کو فرمایا تھا، اچانک صورت حال بدل محکی اور قریش کے عظیم لشکر سے ڈبھیر ضروری ہوگئ، آپ نے مجلس مشاورت منعقد فرمائی، لوگوں کو تیزی سے بدلتی ہوئی صورت حال اور خطرہ سے آگاہ فرمایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا، تنین اکابر صحابہ نے بہترین خیالات کا اظہار کیا۔ ۔۔۔۔۔ آپ انصار کی رائے معلوم کرناچا ہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے شہر میں آپ کا اپنی جانوں، اہل و عیال اور عور تول کے دفاع کی طرح دفاع کرنے پر بیعت کی تھی۔ بیعت میں شہر سے باہر دفاع کی طرح دفاع کرنے پر بیعت کی تھی۔ بیعت میں شہر سے باہر دفاع کی شرح دفاع کی شرح دفاع کرنے پر بیعت کی تھی۔ بیعت میں شہر سے باہر دفاع کی شرح دفاع کی شرح دفاع کی شرح دہن معاذر ضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم انصار کی رائے جاننے کے خواہشمند ہیں۔

سعدر ضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے بہترین خیالات اور عمدہ جذبات کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی تقریر، انصار کے شوق شہادت، جنگ میں جانی اور مالی ہر فتم کی قربانی دینے کے جذبے کے اظہار سے بہت خوش ہوئے، اسی دور ان وحی اللی سے نصرت کی بھارت آگئ۔

۱۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روانہ ہو جاؤتہ ہیں بھارت ہو اللہ تعالیٰ نے جھے سے دو میں سے ایک گروہ پر غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ "بخد امیں گویا بھی قوم کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں" …… یہ تمام امور مسلمانوں کے حق میں بہترین نتائج لائے ان کا نصرت اللی پر اعتماد بڑھ گیا، اللہ کے وعدہ پر ایمان اور مستحکم ہوگیا، راہ خدا میں جماد کیلئے ان کے عزائم میں پختگی آئی چنانچہ دور ان جنگ انہوں نے بہادری اور شجاعت کے ہوگیا، راہ خدا میں جماد کیلئے ان کے عزائم میں پختگی آئی چنانچہ دور ان جنگ انہوں نے بہادری اور شجاعت کے ایسے دلولہ انگیز مظاہرے کئے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آئکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور سے انہوں ایک قریب اور عام ایسے دور مون دور در رادور کا در نسبتا پوشیدہ معنی منتظم وہ لفظ ہول کر مخاطب کوعام معنی کا تاثر دے اور خود دوسر امفہوم مراد لے۔

( المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ

دن "حق وباطل میں امتیاز کادن، دو لشکروں کی ٹر بھی کادن، اور قیامت تک باقی رہنے والی فتح عظیم کادن" ہو گیا۔

ال جنگی استعداد بروہانے اور دل و جان سے سب کی شرکت کو لفینی بنانے کے لئے معرکہ سے قبل مشاورت جادو کا سااٹر رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن المنذر کے مشورہ پر جگہ تبدیل کردی، بدر کے کنووں کو مسلمانوں کی پشت کی جانب کر لیا گیا، تمام کنو ئیں پاٹ و ئے گئے، مسلمانوں نے پانی کے حصول کے لئے حوض بھر لیا، مشرک پانی سے محروم ہوگئے، پھر حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے مشورے پر عریش تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ باہمی مشورے سے اگر کوئی بے نیاز ہوتا توسب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہوتے، آپ و حی کے تا ئیریافتہ اور نور نبوت سے متصف تھے، لیکن حکمت اللی کا تقاضہ تھاکہ آپ کا منتخب فر مودہ مقام معرکہ کے لاکق نہ ہوتا، کہ قیامت تک مسلمانوں کی زندگی میں مشاورت کی فضیلت اور مرحبہ نمایاں رہے۔ اور یہ بات غامت ہو کہ ارباب حل و عقد میں سے کسی کے لئے روا نہیں کہ فضیلت اور مرحبہ نمایاں رہے۔ اور یہ بات غامت ہو کہ ارباب حل و عقد میں سے کسی کے لئے روا نہیں کہ صاحب مشورہ لوگوں کے مشورے کیم مشورے کیم مردے اور اپنی رائے کو حتمی قرار دے۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم فرمایا ہے۔

ارشادے "وشا ورهم فی الامر" أور (ضروری) کامول میں ان سے مشورہ لیں) الله تعالی فی مسلمانوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ "وامر هم شدوری بینهم" (اور ان کاکام باہمی مشورہ سے ہو تاہے)

اس میں بیراشیارہ فرمایا کہ مشاورت حکمت کی اساس اور فوزو فلاح کی نقیب ہے۔

۱۲ فتحونصر ت اللہ کے ہاتھ میں ہے ،وہی نصرت سے نواز تاہے ، کیکن نصرت المی ایسے اہل تقوی کا مقدر بنتی ہے جو خالصتاً اللہ کے لئے جہاد کرتے ہیں اور کماحقۂ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔

الذين يشرون الحيوة الدنيا بالاخرة وه لوگ جو آخرت كے عوض دنياكى زندگى فروخت (النساء: ۲۸)

وہ نیکی اور تقوی ہی میں نصر ت الہی کے متلاشی ہوتے ہیں۔

وَمَاجَعَلَهُ اللهُ الل

مے تک خوا غالب مکمت والا سے 1

إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿

(سورة الانفال آيت: ٩-١٠)

أَذِلْتُهُ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ أَس وقت بي تم بروسان تقيين ضوا ب ورو (اوران احسانون کو باوکرد) تاکشکر کرو س

وَلَقَنْ نَصَرُكُمُ اللَّهُ وَبِكَ إِرَّا أَنْتُمْ اور ضراح جنَّك برُس بى تتبارى مدكى تى اور تَشْكُرُونَ @

(سورة آل عمر ان \_ آيت : ١٢٣)

جب الله اوراس کے رسول کی نافر مانی ہو تو پھر فتح و نصرت قصہ و پارینہ بن جاتی ہے خواہ مقابل لشکر کی تعداد کتنی ہی کم کیول نہ ہو ، بیر شکست ان کے لئے نافر مانی کی سز ا، ان کے طریق کار کی در سکی اور ان کی خطاؤل کی اصلاح کی حامل ہوتی ہے۔ تاکہ ان کے دل نصیحت حاصل کریں، دنیاوی عیوب سے اپنے دامن چھڑ ائیں، اور نفسانی وساوس کا شکارنہ ہوں۔اس نقطہ نظر سے اہل ایمان کے لئے ہزیمت بھی باعث خسران نہیں ہوتی بلحہ وقتی ہزیمت ان کے نفس کے لئے تزکیہ وطہارت، دل ودماغ کی صفائی، عزائم میں پختگی دنیا پر آخرت کو ترجیح اور رجوع الى الله كاباعث بنتى ہے، اہل ايمان اپن خطاؤل پر مطلع ہوكر اپني اصلاح برمائل ہوتے ہيں اور دنياكى فانی نعمتوں کو چھوڑ کر آخرت کی دائمی نعمتوں کے حصول کے لئے مصروف عمل ہوجاتے ہیں۔ غزدہ ٔ احد میں ہی ہوا۔

> اورضرا فايناوعده سياكرديا العنى اأس وقت جبكر تم كا فرول كو اس كے حكم سے قبل كرد بے تھے بيال وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْمُ لَكُ رَجِمَعِ بِي صَفِرا فِي الله الله الله عَلَا الله عَلَا الله الله بعدتم نيمت اردى اوركم رسغيبي محمراً اكرن مگے اوراُس کی نافران کی بعض توتم میں سے دنیا کے ذات كار تحاديق آخت كيطاب أس وقت ا نے تم کو اُن رکے مقابلے سے محصر اکر معلکا دیا تاکہ سمارى آزمائش كرے اوراس في سبارا تصومعان كرديا. اورضرامومنون يربرافضل كرنے والاب @

وَلَقَنْ صَنَ قَلُمُ اللَّهُ وَعُنَّ لَا إِذْ عَمَّوْنَهُ مُ بِالدِّنِةَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ مِن بَعْدِ مَا أَرْكُمْ مَا يُحْبُونَ مِنْكُوْمِّنْ يُعْرِيْدُ النَّانِيَا وَ مِنْكُوْمِّنْ يُرِيْكُ الْاحِرَةَ ع ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ا وَلَقَلُ عَفَاعَنَكُمُ مُ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ @

(سورة آل عمر ان\_آیت: ۱۵۲)



۵ا۔ فتحونصرت کی طرح شکست وہزیمیت میں بھی سبق ہوتا ہے،اس میں نصائح اور عبر تیں پوشیدہ ہوتی ہیں،اس کا ثمرہ اللہ کے لئے جدوجہد کی شکل میں ہیں،اس کا ثمرہ اللہ کے لئے جدوجہد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے،اس کے دامن میں خیروبرکت ہوتی ہے،ارشادِ البی ہے:

وعسلی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم اور ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ثاق سمجھواوروہ تمہارے (البقرہ:۲۱۲) لئے بہتر ہو۔

رسُول الله صلی الله علیہ وسلم نے پیچ فرمایا ہے "مومن کا حال عجیب ہے اس کے لئے ہر حال میں خیر ہے اور یہ صرف اہل ایمان کی خصوصیت ہے اگر اسے خو شحالی عطا ہوتی ہے وہ شکر کر تاہے یہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر اسے منگلہ ستی پہنچتی ہے توصبر کر تاہے سویہ اس کے لئے خیر ہے۔ (مسلم)

۱۲۔ اللہ کیبارگاہ میں النجا، تذکل اور آہ وزاری فتخ و نصرت کی اساس وبدیاد ہے اس ہے مؤمن کا بمان بو ھتا ہے، است نے رب پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے رب کا ئنات سے ول کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ خقیقی قوت اور قدرت ہر لمحہ ہر آن از ازل تا ابد ہے کہ خقیقی قوت اور قدرت ہر لمحہ ہر آن از ازل تا ابد غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں رورو کر اپنے رب سے النجائیں کیس اللہ تعالیٰ نے الل صدق و صفا، مجاہدین فی سبیل اللہ، بارگاہ رب العزت میں رجوع کرنے والے مؤمنوں سے اپنی تائید و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔

یمان اس حقیقت کی نقاب کشائی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے گذشتہ سطور میں بدر کے حوالے سے جن مقامات، واقعات، معجزات اور نتائج کاذکر کیا ہے وہ صرف اہل بدر سے مخصوص نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک ہی ان کا اظہار محدود نہیں بلحہ ایسے نتائج کا حصول مسلمانوں کی زندگی میں ہر دور میں ممکن ہے، جب بھی جماعت مسلمہ یا شکر اسلام اہل بدر جیسے اعتقاد اور عمل کا حامل ہوگا ایسے ہی نتائج صادر ہوں گے۔ ایسے نتائج کا حصول ناممکن اور محال نہیں بلحہ جب بھی صحیح اسلامی تربیت میسر ہوگ، دلوں میں صدق ایمان ویقین موجود ہوگابار بار ایسے ہی نتائج ظہور پذیر ہوں گے۔ جب بھی جبینیں بارگاہ رب العزت میں سجدہ دیر بھوں گے۔ جب بھی جبینیں بارگاہ رب العزت میں سجدہ دیر بھوں گی ، التجاوی نذلل ہوگا، اس کر یم سے تائیدومدد کی گذار شیں ہوں گی اس کے وعدے اور نفر سے بریقین کا مل ہوگابدر کا منظر دہر ایا جائے گا۔

اور الله اس کی ضرور مدد فرمائے گاجواس (کے دین) کی مدد کرے بے شک اللہ ضرور قوت والا بہت غالب ہے

ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوى عزيز (الج:٠٠٠)



#### يَالَيْهَا النَّذِيْنَ أَمَنُواْ إِنْ تَنْصُرُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَكُ مِدَرُدِكَ وَده بَى تَهَارَى مِدِو يَنْصُرُكُمُ وَيُتَزِيّتُ اَقْدَامُكُمْ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل

(سورة محمد - آيت : ۷)

ند کور ہبالا آیات اور ان کے ہم معنی دیگر آیات کریمہ صرف اہل بدر سے خاص نہیں بلعہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لئے ان کا تھم عام ہے ، ان آیات کے وعدے اور وعیدیں اہل بدر کے شرکاء اور کفار قریش سے مختص نہیں ہیں بلعہ تا قیامت بندگانِ خدا کے لئے تائید و نصرت کے وعدے اور کفار کے لئے ہزیمت ، ذلت ورسوائی کی وعیدیاتی ہے۔

21۔ کافراللہ سے لا تعلق ہو تاہے، اس کی نظریں حق کی رویت سے محروم ہوتی ہیں، وہ حرص وہوس کا پیاری ہو تاہے، باطل پر ڈٹار ہتاہے، حسدو کینہ ،خود بیدنی و تکبر کا پتلا ہو تاہے، وہ لاشتوری طور پراپنی جان اور اپنی قوم کی ہلاکت میں مصروف رہتاہے، ہدایت اور حق سے آئکھیں موند لینے کی سزامیں اللہ تعالیٰ اسے ذلت ور سوائی، ضلالت و گمر اہی سے دوچار فرمادیتا ہے۔ اس کے کان حق کی ساعت سے محروم ہوجاتے ہیں، نصیحت اسے فائدہ نہیں دی، نمایت قریبی تعلق رکھنے والے فرد کے پندونصائے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیے مصر رہا تاکہ وہاں اونٹ ذرج کریں قص وسر ودکی مجالس منعقد ہول، شر اب و کباب کے دور چلیں ،اور اہل کے مصر رہا تاکہ وہاں اونٹ ذرج کریں قص وسر ودکی مجالس منعقد ہول، شر اب و کباب کے دور چلیں ،اور اہل و رسوا کیا وہ دیگر و سائے قریش کے ساتھ بری موت مار آگیا، عموماً کفار کا ہمی موقف رہا ہے، قر آن کریم نے ان کی اس غلط سوچ وراندازوں کاذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی تباہی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اندازوں کاذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی تباہی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اسے بے شار قوموں کی تباہی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اسے بے شار قوموں کی تباہی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اندازوں کاذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی تباہی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اور اندازوں کاذکر فرمایا ہے اور اسے بے شار قوموں کی تباہی کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کفار قریش سے اسے میں میں میں میں میں میں میں میں کھر کیا کہ کو میں کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کا میاب کو میں میں میں میں کی بدیادی وجہ قرار دیا ہے۔ بدر میں کیا کہ کی بدیادی میں کیا کہ کو میں کی بدیادی کو جو کی جو کر کیا کی کو کی بدیادی کی بدیادی کو جو کی جو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کی بدیادی کو کیا کیا کہ کی کی کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کی کو کو کر کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کر کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کو کر کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کر کو کر کو کر کیا کہ کیا کو کر کیا کر کیا کہ کو کر کو کر کیا کیا کہ کو کر کیا کہ کر کر کیا

إِنْ تَسْتَقْفِحُوْا فَقَلُ جَاءُكُو الْفَتُهُ وَ لَا وَهِ الْمَهِ وَمُولِ النَّعِلِيمُ مِنْ قَعِ التَّهِ وَتَهَاكِ الْفَتَا وَ وَلَا وَهِ اللّهِ الْمُعَالِيمُ اللّهِ الْمَاءُ وَمَهَا لَكُوهُ وَ إِنْ وَحَدِي الرّمَ الْخَانِعَالَ الْمَاءُ وَمَهَا لِيحَالَ اللّهُ اللّه

خطاب ہوتا ہے:

(سورة الانفال-آيت: ١٩)

معر کہ بدر سے قبل ابوجہل نے دعاما نگی "اے اللہ! ہم میں سے جو قطع رحمی کرنے والا ہواور غیر معروف چیز لانے والا ہو کل اسے تباہ وبرباد کر دے "بدر میں اپنا کہی انجام دیکھنے کے باوجود قریش کئی سالول تک



گراہی میں سر گردال رہے اور اپنجاطل عقائد و نظریات سے چیٹے رہے یہاں تک کہ اللہ کی نفر ت اور فتح آئی۔

۱۸۔ مؤمن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہوتا ہے، راہِ خدا میں شہادت کا پیاسا ہوتا ہے، اللہ عزو جل کی طرف سے اہل ایمان کے لئے وعدہ کر دہ انعامات پر کامل یقین رکھتا ہے، وہ فتح یا شہادت کے حصول کے جذبہ سے سر شار ہوتا ہے، ہی سبب تھا کہ حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ نے چند مجبوریں کھانے کا نظار نہ کیا مجبوریں کھینک دیں اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ حضرت عوف بن الحارث رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں پارسول اللہ! اللہ اپندے کے کس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے؟ الحارث رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں پارسول اللہ! اللہ اپندے نہ س جاتا ہے، عوف اپنی زرہ اتار پھینکتے ہیں اور تلوار فرمانیا جب اس کا بندہ بغیر زرہ اور خود کے میدان کارزار میں گھس جاتا ہے، عوف اپنی زرہ اتار پھینکتے ہیں اور تلوار فرمانیا جب سے میں اور کرد شمنوں کے لشکر میں سر فروشانہ گھس جاتے ہیں اور کڑتے کڑتے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔

حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے ہیں شدید زخمی ہیں ان کی پنڈلی کٹ چکی ہے مغز بہہ رہاہے ، کہتے ہیں اے کاش! آج ابو طالب زندہ ہوتے انہیں معلوم ہو تاہم ان کے اس شعر کے ان سے زیادہ حقد ارہیں :

ہم ان کی حفاظت میں ان کے سامنے موت قبول کر لیں گے اور اپنے اہل و عیال اور بیوی پھول کو بھول جائیں گے۔

پھر بیراشعار کھے۔

ا۔ اگرانہوں نے میری ٹلگ کاٹ دی (توکیا ہوا؟) میں مسلمان ہوں
اس کے بدلے اللہ سے بہترین زندگی کا امیدوار ہوں۔

۲۔ اللہ نے اپنے فضل واحسان سے مجھے اسلام کا لباس پہنایا ہے
جس نے میری کو تاہیوں کو ڈھانپ لیا ہے۔

19۔ معرکہ سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب نے مسلمانوں کی فتح و نصر سے کی وعااور آہ و زاری سے مسلمانوں کو یہ تعلیم وی گئی کہ جماد فی سبیل اللہ میں فتح و نصر سے ہمیشہ ذات باری تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، مجاہدین کو فتح و نصر سے کے حصول کے لئے اللہ بی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مادی قوت خواہ کتنی عظیم و کثیر ہواس پر بھر وسہ نہ رکھیں اور حالات خواہ کتنے ہی ناساز اور ناموافق ہوں تائید ایزدی سے مایوس نہ ہوں، ہر لمحہ یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ اللہ نے الل ایمان سے نصر سے کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ کہ فتح و نصر سے اللہ کے دست قدرت میں ہودہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس سے سر فراز فرما تا ہے۔ راہِ خدامیں جماد کے میدانوں میں اب بھی مجاہدین کی تائید اور ثابت قدری کی تائید اور ثابت قدمی کے لئے نزول ملائکہ جیسے امور کا صدور ممکن ہے، جب میدانوں میں اب بھی مجاہدین کی تائید اور ثابت قدمی کے لئے نزول ملائکہ جیسے امور کا صدور ممکن ہے، جب



تک مجاہدا ہے جذبہ جہاد میں صادق، مکمل تیاری، حتی الوسع جدوجہد ہے متصف ہوں گے، ان کا مطمح نظر اللہ کے نام کی سربلندی، اور اس کے دین اور شریعت کا استحکام ہو گاان کیلئے ناممکن ہدف بھی آسان ثابت ہوں گے۔

رومیوں، ایر انیوں، منگولوں، بت پرستوں اور صلیبیوں کے ساتھ جنگوں میں مسلسل کا میلیوں کار از بھی ، بی تھا بی وہ جذبہ تھا جس کے نتیجہ میں اہل ایمان نے مختصر عرصہ میں کامر انیوں کے ایسے نشان ثبت کئے ہیں کہ دنیا بھر کے ارباب قیادت اور اصحاب فلسفہ و حکمت مجسمئہ جرت بنے ہوئے ہیں۔

10-1- قائد کی طرف ہے مجاہدین میں شجاعت و بہادری کے جذبات کی تحریک ضروری ہے انہیں را وِ خدا میں شہادت، اللہ کی جنت ور ضوان کے حصول پر را انگیختہ کر نا نہایت اہم ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھا ہے ، غزوہ عبد رمیں قریش کے پڑاؤ، تعداد اور سر داروں کے بارے میں معلومات فراہم ہونے پر فرمایا ہی مکہ ہے اس نے اپنے جگر کے تکرے تہہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ جب اپنے عریش (سائبان) سے باہر تشریف لائے فرمایا "اس ذات کی قتم جس کے قبضہ عدرت میں محمد کی جان ہوگا ہی جو شخص اس حالت میں کفار سے جنگ کرے گا کہ وہ صبر کرنے والا، ثواب کا امیدوار، آگے بڑھنے والا ہوگا ہی جہنے والانہ ہوگا اور شہید ہو جائے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا"۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ اپنے بندے کے کس عمل سے بہت خوش ہو تا ہے تو فرمایا "جب بندہ پغیر زرہ اور خود کے اپناہا تھ دشمن میں اللہ عنہ سے الشہ عنہ سے الرشاد فرمایا "ابو بحر تمہیں بھارت ہو یہ جریل اپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے آرہے ہیں اس کے اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا "ابو بحر تمہیں بھارت ہو یہ جریل اپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے آرہے ہیں اس کے قد موں پر غبار ہے "ان جملوں نے مجاہدین میں بجلیاں بھر دیں اوروہ حصول شہادت کی تمنا میں ایک دوسر سے بازی کے لئے اپنا کی کے کہ کو سے اللہ عنہ کی کہ کو کہ کو کے لئے عاضر ہونے کی لگام تھا ہے آرہے ہیں اس کے سے باذی کے لئے اپنا کہ کو کہ کے بات کے کہ کو کے کو کے کہ کو کر کے کہ کے کہ کی کہ کا میں ایک دوسر سے بیان کی لئے ہوئے کیا ہے۔

11۔ آگرچہ کفار کی تعداد اور قوت زیادہ ہو پھر بھی ان سے جنگ کرنا جائز ہے، قریش کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے تین گناسے بھی زائد تھا۔وہ بھر پور تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے،ان کی سواریاں، اسلحہ اور سامان خور دونوش مسلمانوں کی سواریوں اور اسلحہ وغیرہ سے بہت زیادہ تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبر دست فتح عطافر مائی، دس گناد شمن کے مقابلے میں بھی فرار جائزنہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمادی اور دوگنے دشمن کے مقابلہ میں فرار کونا جائز قرار دیا،ارشادہے:

اَلْنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ الْبُعُلِاتُمَ يَكِ بِهِ المَاكِرِ وَإِورَ عَلَمَ كَالِكَ الْمُكَاكِ وَإِورَ الْمُعَلِمُ كَالِكُ الْمُكَاكِ وَ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ



# اَلْفُ تَيْغُلِبُوْ اَلْفَيْنِ بِإِدْنِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(سورة الانفال آيت: ٢٢)

جب دستمن کی تعداد دو گئے سے زائد ہو توسالاروں کی اجازت سے مقابلے سے منہ موڑ نااور واپس بلٹنا جائز ہے،اس صورت میں واپس پھر نااییا جرم نہیں جو غضب الہٰی کا مستحق بناتا ہو،لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان دشنوں کی کثرت دکیھ کر میران چھوڑ جاتے تھ باعد اکثر جنگوں میں ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے کئی گناذائد تھی لیکن انہوں نے میدان چھوڑ انہ ہی شکست کا منہ دیکھا، شکست تو اس وقت کسی توم کا مقدر بنتی ہے جب ان کی جنگ رضائے الہٰی کے لئے نہ ہو، یاان کی توجہات کا مرکز ذات باری تعالیٰ نہ ہو، جنگ سے مقصود حصول دنیا ہواور معاصی کا ارتکاب ہور ما ہو۔

۲۲۔ قائد کے لئے ضروری ہے اس کی معرکہ پر گہری نظر ہو، اس کے پاس مُشیر اور صاحب رائے لوگ موجود رہیں تاکہ وہ ہر آن بدلتی جنگی صورت حال پر مشورہ اور تجاویز دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ میدان کار ذار کا گہری نظروں سے مشاہدہ کرتے رہے، خود معرکہ آرائی میں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور انِ جنگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الحاح وزاری کرتے رہے، اس سے فتح و نفر سی کی التجائیں کرتے رہے، ساتھ ساتھ میدان جنگ میں تشریف لاکر مجاہدین کے حوصلے بوھاتے رہے، صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی شدت گریہ وزاری دیکھی تو آگے بوھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھلکی ہوئی چادر آپ کے شانوں پر رکھی اور گذارش کی یارسول اللہ! اب بس کیجئے آپ نے بہت دعائیں کرلی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جووعدہ فرمایا ہے دہ اسے پورا فرمائے گا۔.....

حضرت سعد بن معاذر ضی الله عنہ انصار کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے عریش کے دروازہ پر پہرہ دیتے رہے تاکہ شکست خور دہ دشمن بلیٹ کر آپ پر حملہ آور نہ ہو، یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیایاں تجی محبت کی حسین مثال ہے، وہ آپ کے تحفظ کے لئے جی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے کہ آپ کی حیات مبار کہ رسالت و دین کی حامل تھی، آپ کی حیات طیبہ کی حفاظت کے لئے ہی حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے عریش بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔

۲۲۔ امام اور قائدِ لشکر کی اجازت سے مقابلے کا چیلنج قبول کر ناجائز ہے، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے عتبہ بن ربیعہ کے مطالبہ پر حضرت حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنهم کو مقابلے کے لئے نکلنے کا حکم دیا، عتبہ وغیرہ نے چیلنج قبول کرنے والے انصار کاسامنا کرنے سے انکار کر دیا تھا، رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے غزوہ خندق میں



بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقابلے کا چیلنج قبول کرنے کا حکم دیا تھا۔

مبارزت اس وقت مستحب ہے جب مجاہد کو اپنی شجاعت، قوت اور دستمن پر قابو پالینے کا یقین ہو۔ جب محبار اللہ کی شکر کا ہو، قوت و مہارت رکھتا ہو مبارزت مباح ہے، کمز ور اور خود اعتادی ہے محروم کے لئے مبارزت مکروہ ہے، مسلمان مبارزین (مقابلے کا چیلنج قبول کرنے والوں) کے لئے جائزہ کہ وہ دستمن کے خلاف ایک دوسر کے کی مدو کریں اور اپنے ساتھی کو خطرہ کی حالت سے تکالیں، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ اور علی رضی اللہ عند کی مدو کو آئے متب کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عند کی مدو کو آئے ، عتب کو قتل کیا اور عبیدہ کو شدیدز خی حالت میں اشکر اسلام میں اٹھالائے۔

۲۰ مر سول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کو فنون حرب کی تعلیم دی ان سے فرمایا جب تک میں تھم ندوں جنگ شروع نہ کریں اور فرمایا "جبوہ تہمارے قریب آئیں تیر چلاؤ اور احتیاط سے کام لواپنے تیر ضائع نہ دوں جنگ شرورت کے وقت کے لئے محفوظ رکھوبے نہ کرو" دشمن دور ہو تو تیر نہ چلاؤ تا کہ تمہارے تیر ضائع نہ ہوں، تیر ضرورت کے وقت کے لئے محفوظ رکھوبے

فائده ہوامیں تیر ضائع نہ کرو۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کو تیر اندازی میں مہارت حاصل کرنے کا تھم دیاور اسے ان قو توں
میں سے ایک قوت قرار دیا جن کی تیاری کا الله تعالیٰ نے تھم فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضر ت عقبہ بن عامر رضی
اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے سنا
''اعدوا لمهم ما استطعتم من قوة (اور تیار رکھوان کے لئے حسب استطاعت (ہتھیاروں سے)
قوت) باخبر رہو بے شک قوت تیر اندازی ہے، سنو! بلاشبہ قوت تیر اندازی ہے، باخبر ہوجاؤ بقیناً قوت تیر
اندازی ہے''

واضح رہے" رمی" میں ہر ہتھیار شامل ہے جس کی جنگ میں ضرورت ہو، مسلمانوں کے لئے ہر قشم کے جدید جنگی سازو سامان اور اسلحہ کا حصول لازم ہے، وقت کے ساتھ اسلحہ کی اقسام بدلتی رہتی ہیں اس حکم میں قیامت تک تیار ہونے والے ہمہ قشم کے اسلحہ کے حصول اور اس کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے کا فرمایا

کیاہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کااس حکم کو تین بار دہر انا، حرف تنبیه (الا) اور حرف تاکید (ات) ہے اسے مؤکد فرمانا اس کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کر رہاہے ، اور اس حقیقت کی نقاب کشائی ہور ہی ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کی قوت کا نحصار ''ر هایة''کی تعلیم اور اس میں مہارت پر ہے ، (رمایہ سے مدف پر چینگی جانے والی چیز مراد ہے ، اس میں ہر قتم کے گولے ، میز اکل ، راکٹ ، تار پیڈواور بم شامل ہیں۔ متر جم) کی اساسی قوت ہے



ویگرسامان حرب اور آلات جنگ اس کے تابع ہیں جیساکہ آپ کاار شادہے" فج عرفہ ہے" اور بر (نیکی) حسن

اس ارشاد میں مندالیہ لیعنی جج کو مند لیعنی عرفہ کے ذکر پر محدود کر دیااور نیکی کو حسن خلق میں محدود کر کے بیان فرمایا، کیکن ان جملوں میں تاکید نہیں ہے "الاان القوۃ الرمی" میں تنین مؤکدات موجود ہیں، "الا" حرف تنبيه واستفتاح "إن" حرف تاكيداور تين بار تكرار، بيانهم مكته بيج جوغور وفكراور تامل وتدبر كالقاضه

غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر معجزات سے مدد فرمائی، صحابہ کرام کو عظیم کرامات کے اکرام سے نوازا،اللہ تعالٰی نے اپنی قدرت سے حضور کی چھینکی ہوئی مٹھی بھر مٹی کو نوسو سے زائد مشرکول کے چروں تک پہنچادیا۔ تعداداور اسلحہ کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو قریش پر غلبہ عطافر مایاان کے برے برے سر دار ڈھر کردیے گئے۔ارشادربانی ہے:

> فَكُمْ تَقْتُكُو هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُ مُن مَهُولُون فان رَكفار ، وَقَلْ نِيكِ إِلْكُ وَالْحَانِينَ لَكِيا. ادرال عرج وتت تم في ككرما كالبيكي تيس تودوتم في بنيس وَلِينِلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلْأَحْسَنَا لَا يَعِينَ مَين بِلَاشِرِ يَعِينَ مَين مِنْ مَي كَمِونو کواینے داحسانوں ہواچی طرح آزما نے میکی ضراستا جاتا ہے (سورة الانفال\_آيت: ٢٥١)

وَمَارَمُنْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَفَّيْ اِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدٌ ١٠

حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا کمز ورانسان ابوجہل کے سینہ پر سوار ہو گیااور اپنی ملکی سی تلوار سے اس کاسر کاٹ لیا۔اللہ تعالیٰ نے غبار اڑانےوالے گھوڑوں پر سوار ملا تکہ سے مسلمانوں کو ثابت قدمی بخشی، حضرت ع کاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خشک شنی عطا فرمائی جو ع کاشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی،غز وہ بدراور دیگر غزوات میں وہ اسی تلوار سے جنگ کرتے رہے۔ شہداء کو بغیر عنسل اور نماز جنازہ کے ان کی شہادت گاہ میں دفن کرنے کی مشروعیت،ان کی لا شوں کو میدانِ جنگ سے قبرستانوں میں منتقل نہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن شہداء کی لا شوں کو مدینہ طیبہ لے جانے والوں کو انہیں واپس لانے کا تھم دیا تھا تا کہ انہیں میدانِ جنگ میں دفن کیا جائے۔شہداء كے لئے بيبار گاہ رب العزت سے اعز از واكر ام ہے ، ان كے گنا ہوں سے ياك صاف ہونے اور رضوان اللي سے فیض پاب ہونے کی دلیل ہے، دوراہ خدامیں جہاد کے دوران جام شہادت نوش کرنے کی وجہ سے عنسل اور نماز جنازہ کے مختاج ہمیں رہے۔ اللہ تعالی قرض کے علاوہ شہید کے ہر گناہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ (حدیث



شریف میں ہے قرض معاف ہمیں ہوتا) شہید اپنے رب کے حضور زندہ ہیں انہیں رزق دیاجاتا ہے۔ آیات قرآنیا وراحادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

۲۷۔ کفار کی لاشوں کو ایک گڑھے یا کنوئیں میں ڈالنے کی مشروعیت، اس میں ان کی مزید ذلت واہانت ہے کیونکہ ان کا کفر اور ظلم عظیم پر خاتمہ ہواہے انہوں نے اپنے خالق کا انکار کیااس کی تعمیر کی مالٹد کے دوستوں سے جنگ کی ، باطل کی تائید میں ان کا خون بہایا حالا نکہ حق ان کے سامنے پوری وضاحت سے آجکا تھا۔

۲۸۔ عذاب قبر حق ہے، کفار دنیا سے نکلتے ہی اس کے حقد ار ہوجاتے ہیں، ان سے قبر میں بازیرس ہوتی ہے انہیں آخرت میں ملنے والا عذاب دکھایا جاتا ہے، دفن کے وقت ان سے جو کہا جائے اسے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کوئیں میں چھینکے گئے کا فرول کے نام لے کر ان سے سوال کیا تھا "تمہارے رب نے تم سے جووعدہ فرمایا تھا کیا تم نے اسے بھی پایا میں نے تواپنے رب کے وعدے کو جواس نے مجھے سے فرمایا تھا تھی بیا ہے "۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یار سُول اللہ! آپ مرا دول سے مخاطب ہیں؟ فرمایا "میں ان سے جو پھے کہہ رہا ہوں تم اسے ان سے زیادہ نہیں من رہے لیکن انہیں جواب دینے کی طاقت نہیں "سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زجر و تو پی کرتے ہوئے فرمایا "تم اپنے نبی کے برے رشتہ دار تھے تم نے ججھے جھٹالیالوگوں نے میر کی تصدیق کی، تم نے ججھے نکالالوگوں نے میر کی نصر سے ک"۔ تعدیق کی، تم نے ججھے نکالالوگوں نے میر کی انسے سے جنگ کی لوگوں نے میر کی نصر سے کی " مقد لیوں کے میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں نے ارشاد فرمایا" قیدیوں کے سماتھ نیک سلوک کرو" آپ نے قیدیوں کواپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں نے قیدیوں کے مفادات کا خاص خیال رکھا، جو قیدی فدیہ اداکر نے کے قابل نہ تھا، دس مسلمان پچوں کو لکھنا پڑھنا میں سامان کے مفادات کا خاص خیال رکھا، جو قیدی فدیہ اداکر نے کے قابل نہ تھا، دس مسلمان پچوں کو لکھنا پڑھنا خاتمہ کی کو ششوں کا پیت عیال ہوتی ہے، امت مسلمہ س اُمیّت (ناخواندگی) کے مقادات بخری کی حیوانہ میں جاری مسلوک کا مشتق خاتمہ کی کو ششوں کا پیت ہوں کا مادی اور معنوی مر تب بلند فرمادیا، انہیں نہ صرف عمدہ سلوک کا مشتق کر دانا بلہ ہا نہ میں شامل شے وہ بیان کرتے ہیں جب کھانے کا وقت آتاوہ لوگ ججھے رو ٹی دیے اور خود مجوروں پر گذارا قیدیوں میں شامل شے وہ بیان کرتے ہیں جب کھانے کا وقت آتاوہ لوگ جھے رو ٹی دیے اور خود مجوروں پر گذارا گھے شرم آتی تھی۔



اس حن سلوک کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قید یوں کو حکمت اور بہترین نفیحت ہے اللہ کے دین کی جانب راغب کیا جارہا تھا تا کہ وہ مسلمانوں کے اخلاق عالیہ دیکھیں، اسلام کے اصول اور قرآنی آبات سنیں اور ان کے قلوب واذہان اسلام کی طرف ماکل ہوں اور وہ صدق دل ہے اسلام قبول کرلیں، تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں اس امت کے صالحین کی توصیف میں ارشاد ہے:

ر دَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَاً ادر اوجود كِم أن كونو وطعام كنوابش (اور عاجت) به قَيْرِ تَنِيمُا وَ لَيْسِيرًا ۞ نقير و اورتيمون اورتيمون كو كعلاتين ۞ انتَمَانُ طُعِمُ كُونُ لُوجُهِ اللهِ لاَنْرِينُ مِنْكُمُ الاركتِ بي كَهُمَ كوفالص فلا كَلَى كَعَلات بي يَتَمَ النَّمَانُ طُعِمُ كُونَا لَا مُنْكُورًا ۞ حوض كنوا سَكاد بي يَشْكُرُوا رى كه اطلب كادر ۞ جَزَاءٌ وَ لا تُسْكُورُا ۞ حوض كنوا سَكاد بي يَشْكُرُوا رى كه اطلب كادر ۞ حوض كنوا سَكاد بي يَشْكُورًا وي كو اطلب كادر ۞

(سورة الدهر - آيت : ٨-٩)

کہال قیدیوں سے یہ حسن سلوک اور کہال اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں کے قیدیوں کے حقوق کے حقوق کے متعلق نمائٹی چارٹر اور نعرے (مچہ نسبت خاک راباعالم پاک) گذشتہ پچاس ہرس سے یہ حقوق صرف خوبصورت الفاظ کی شکل میں موجود ہیں عملی دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے۔

۱۳۰۰ ان قیدیوں کو قتل کردینا مناسب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں حضر ت ابو بحرر ضی اللہ عنہ سے رائے طلب کی اللہ نے ان کے دل میں نرمی پیدا کر دی اور انہوں نے قیدیوں کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا اور کہایہ آپ کے عزیزہ اقارب ہیں شاید کہ اللہ انہیں اسلام کی سعادت عطافر مادے۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ کو مکہ مکر مہ چھوڑ نے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضر ت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کو جلادیے کا مشورہ دیا، حضر ت سعدرضی اللہ عنہ نے کہایار سول اللہ! بخد ایہ اہل شرک سے آپ کا اولین معرکہ ہے میرے میال میں ان لوگوں کو قیدی بنا نے سے ان کا قتل کر دینازیادہ اچھا ہے۔ رؤف ورحیم نبی نے انہیں قتل نہ کرناور خیل میں ان سے قدیہ لینا مناسب سمجھا، اس پریہ آیات نازل ہو ئیں:

مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنُ يُكُونَ لَهُ أَسُلِى بِينِهِ وَشَالِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل



#### لَوْكَا كِتَتْ بِصِنَ اللهِ سَبَقَ لَمُسَّكُونَ الرَّمَ الاَعْمَ بِهِ اللهِ عَالَةِ جِونَورِ أَمْ فَيامِ أَكَ رِفِيمَا أَخَذُ ثُكُمْ عَذَا أَبُ عَظِيْرُ ﴿ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

(سورة الانفال-آيت: ١٢-٨٢)

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سخت عتاب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحر خشیت اللی سے خوب روئے، حضرت عمر نے آپ کو روئے دکھ کر دریافت کیا"یارسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رورہ ہیں۔ مجھے بتا ہے تاکہ میں بھی روؤں اور آگر رونانہ آئے تو آپ کے روئے سے روئے سے روئے جیسی شکل بنالوں" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھیوں کے قید یوں سے فرمایا تھیاں کے قید یوں سے فرمایا تمہارے ساتھیوں کے قید یوں سے فرمایا تمہارے ساتھیوں کے قید یوں سے فرمایا تھیاں کیا تھیاں کیا تھیاں تھیاں کیا تھیاں کے قید یوں سے فرمایا تھیاں کیا تھیاں کیا تھیاں کے قید یوں سے تھی تو سے بھی تو سے نظر آبا

فدیہ لینے پر میں رورہا ہوں، ان پر آنے والاعذاب جھے اس درخت سے بھی قریب نظر آیا۔
میرے خیال میں قبل کو اس لئے ترجیح دی گئ (واللہ اعلم بالصواب) کہ معرکہ بدر شرک وایمان کے در میان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا، مشرک کیٹر التعداد تھے ان کو قبل کر نالن کی شان و شوکت کا مٹانا اور انہیں ذلیل ور سواکر ناتھا، اور بیاس لئے بھی مناسب تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے مسلمانوں کی نظر میں دنیا تھیرہ، ان کے دلوں میں کافروں کے لئے کئی قتم کی مجت اور شفقت نہیں خواہوہ ان کے قریبی عزیز ہوں، اس سے دشمنوں کے دل مرعوب ہوتے اور وہ دوبارہ ایسی حرکت سے بازر ہے، اگر مسلمان ان لوگوں کو قبل کردیے تو پھر انہیں احد میں لاؤلٹکر لے کرآنے کی جراء ت نہ ہوتی، اور دوہ انتقام لینے کے لئے مئہ بید بر حملہ آور نہ ہوتے اور وہ مسلمانوں کا ان کے وطن میں استیصال کرنے کا خواب نہ دیکھتے لیکن حمیت اللی کے اپنے نقاضے تھے وہی ہواجو ہونا تھا اس سے عبر تیں اور تھیجتیں حاصل ہو تمیں، معرکہ احد بھی بر پاہونا تھا اور اس کاوہی فیصلہ مقدر وہی ہواجو ہونا تھا اس سے عبر تیں اور تھیجتیں حاصل ہو تمیں، معرکہ احد بھی بر پاہونا تھا اور اس کام کو پورا مسلمانوں کو خوشی اور و کھ سے آزمایا گیا آنہیں فتح و نصر ہے اور آزمائش سے دوچار کیا گیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کہ وہ وہ لیل سے دوچار کیا گیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا رہے، تاکہ بدر میں سورہ الا نقال کی پھھ (۵۷) آیا ہوں اور احد میں سورہ آل عمر ان کی باسٹھ (۱۲۲) آیا ہوں اور احد میں سورہ آل عمر ان کی بر آیہ میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے سیق اور عبر ہے کامیامان ہے۔

اسل سرسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے بعض ایسے قید بول کو جن کا شار جنگی مجر موں میں ہوتا تھا قتل کر دیا، بیر کفر وعناد ، سر کشی اور فساد میں مشر کول کے سر غنے تھے ، غزوہ بدر سے واپسی پر نضر بن الحارث کی صفر اء میں اور عقبہ بن ابی معیط کی عرق الظبیہ میں گر دن اڑادی گئی، رسُول الله صلی الله علیہ وسلّم نے بعض قید بول سے فدیہ لے



کررافت در حمت اوران دو قیدیوں کو قتل کروا کر شدت و سختی کا مظاہر ہ فرمایا۔

۳۳- خوشی و مسرت کے اظہار کے لئے جنگ سے کامیاب و کامران واپس لوٹے والوں کے استقبال اور مبارک باد دینے کی مشروعیت، تاکہ مجاہدین کی قدر شناسی اور حوصلہ افزائی ہو اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے صبر، ثابت قدمی اور جراء ت و بہادری کے جس جذبے سے نواز اہے اس پر انہیں شاباش دی جائے۔ اس طرح اللہ کے نام کی سربلندی کے لئے میدان جہاد میں ایک دوسر سے سے بڑھ کر کارنا مے سر انجام و سے والے مجاہدین کی بہادری اور جراء ت کو مہمیز ملتی ہے۔

ساسا۔ اہم امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم اجتماد فرمایا کرتے جس کی تصویب بذریعہ وحی کی جاتی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے قیدیوں کے مسّلہ میں اجتماد سے کام لیاا نہیں قتل نہیں کیاان پر فدیہ ڈال دیا،
وحی المبٰی نے ان کے قتل کو احسن واولی قرار دیا،بدر میں حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر
آپ نے لشکر کی جگہ بدل دی، وحی المبٰی نے بھی حباب کی رائے کی تائید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے ارشاد
فرمایا "مجھے مشورہ قبول کرنے کااشارہ ملاہے"۔

تیدیوں کے قتل کاجواز معلوم ہوا خصوصاً جب قیدی جنگی مجرم، فسادی اور دھو کہ باز فریبی ہو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث جیسے فسادیوں کو اور غزوہ المجمعے شاعر جیسے فریب کار کو قتل کرنے کا حکم دیا۔

مال غنیمت ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیااور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، پھر خس کی آیت نازل ہوئی، مال غنیمت میں سے خس آیت میں مذکور حقد ارول کے لئے نکال کرباقی مجاہدین میں برابر تقسیم کیا گیا۔ البتہ گھڑ سواروں کو دوجھے ملے، دوسر احصہ گھوڑ ہے کا تھا، امیر کے حکم اور جماعت کے مفاد اور مصلحت کی خاطر جو مجاہد معرکہ میں شریک نہ ہواا ہے بھی حصہ ملا۔

جس مجاہد نے کسی کا فرکو قتل کیااس کا اسلحہ اور سواری وغیر ہاسے ملی، قیدی، قیدی بنانے والے کو ملا۔

اہل بدر کے لئے آخرت میں مغفرت کی بشارت ہے لیکن و نیا میں ان پر حدود کا اجراء ہوگا۔ انہیں

آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ حدیث شریف" بختے کیا معلوم اللہ تعالیٰ اہل بدر پر جلوہ فکن ہوا....."
اسی کی مؤیدے۔

🖈 شهداء كوميدان جنگ ميں د فن كياجائے۔

اونٹول کی گردنوں میں گھنٹیال ڈالناجائز نہیں۔سیدہ عائشہ رضی اللہ عنھاکی روایت کے مطابق رسول



الله صلى الله عليه وسلم بدر ميں او نتول كى گر د نول سے گھنٹيال كاث ڈالنے كا حكم ديا-مشر کوں کی لاشیں، برانے کنو ئیں میں ڈال دی گئیںاس میں بیردلیل ہے کہ دسمن کو د فن کر ناواجب \$ جس معاملے میں وحی نازل نہ ہوئی ہواس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجتہاد کرنا جائز ہے۔ آپ \$ نے خباب رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا "بلحہ یہ میری رائے ہے" نیکی اور احسان کرنےوالول کی رعایت کرناجائزہے، مطعم بن عدی کی حدیث اس کی واضح دلیل ہے۔ \$ حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت عباس کے یہ کہنے پر کہ "میں مسلمان ہوں" ارشاد فرمایا الله بہتر \$ جانتاہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو ..... ہم تولوگوں کے ظاہری حال کے مطابق معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کے باطن کواللہ کے محاہے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ قید یوں سے فدیہ لینے کے فیصلہ پر عماب غزوہ عبدر کی عظمت کو ظاہر کر تاہے۔ورنہ قبل ازیں آپ \$ نے عثمان بن مغیر ہ اور حکم بن کیسان سے فدیہ لیالور اللہ تعالیٰ نے عتاب نہیں فرمایا۔ قیامت تک ہر مسلمان کے لئے غزوہ بدر در حقیقت عظیم درس ہے یہ غزوہ قیامت تک اجالول کا نقي جُمُكَاتًا يراغ \_\_



## غزوه عبدرادر شعراء

### شعراوراس کے اثرات:

اہلِ عرب دور جاہلیت میں بڑے فصیح وبلیغ تھے، ان کی زندگی میں شعر وشاعری کا گہر ااثر تھا کہی ان کا ادب، تاریخ، فخر ومباہات کا خزینہ، زندگی کے تلخوشیریں لیام کی داستان، ان کی کامیابیوں کا نوشتہ، ان کے جی داروں، بہادروں کی رزمیہ کہانی، دشمنوں سے ان کی پنجہ آزمائی کی دستاویز، دکھ سکھ، حرب وضرب میں ان کی شجاعت وبسالت اور صبر و ثبات کا دفتر تھا۔

اہل عرب شعر وشاعری کے فریفتہ تھے،اشعاران کے احساس ووجدان کو مہمیز کرتے،انہیں مسرت وشاد مانی سے شاد کام کرتے اور انہیں مثالی کارنامے انجام دینے پربر انفیختہ کرتے تھے۔ کتنے شاعر ہیں جن کی شاعری نے ان کے قبیلہ کے افراد کو دیوانہ وار جنگ میں کو دنے پر آمادہ کر دیا اور انہوں نے بوی مر دانگی سے دشمنوں کوناکوں چنے چبوادیئے۔دور جاہلیت کی شاعری اہل عرب کی عادات واطوار، جراءت و بہادری کی حقیقی ترجمان ہے۔

خطرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے "اہل عرب شعر وشاعری نہیں چھوڑ سکتے یہال تک کہ او نٹنی اپنے (زندہ یامر دہ) ہے کے لئے بلبلانا اور رونا چھوڑ دے" کی وجہ ہے کہ اہل عرب ایسے عمدہ اشعار کے دیوانے ہیں جن میں حکیمانہ باتیں، سپے تجربات اور ایسے نفیس مفاہیم مذکور ہوتے ہیں جو احساس اور شعور و ادراک کو تحریک دیتے ہیں، مسرت و شادمانی کے نقیب ہوتے ہیں، نغمگی اور موزونیت سے متصف ہوتے ہیں شعور و تجربے کی گہر ائی اور گیر ائی کے امین ہوتے ہیں، ان کے احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں۔

قدیم عربی شاعری میں، حسن اسلوب اور گہری تا خیر کا سبب ہے کہ شاعر فوائد کے حصول یاد فع شر کے لئے شاعری نہیں کر تابیعہ اس کی شاعری اس کے قبا کلی اور قومی جذبات واحساسات کی ترجمانی کرتی ہے، آج کے دور کے اکثر شاعروں کی طرح وہ شاعری برائے شاعری نہیں کر تابیعہ وہ تجربات کی کھالی سے حاصل کر دہ احساسات کا اظہار کر تاہے ، یہ اس کے ول کی آواز ہوتی ہے وہ مصلحت وقت کا اسیر نہیں اس لئے اس کی شاعری میں پھروں سے پھوٹے والے چشموں کی سی روانی اور دامن کوہ اور وادیوں میں رواں دواں پانی جیسی تعمی

--



رسُول الله صلی الله علیه وسلّم کی دعوت نے قریش کے معتقدات کی عمارت میں زلزلہ بریا کر دیا آپ کے حسن بیان نے ان کے فصحاء وبلغاء کو عاجز وواماندہ کر دیا، صفات محمودہ میں بے نظیر ولا ثانی قر آن مجید کی ساعت نے ان کی زبانیں گنگ اور حواس شل کر دیئے، یہ حقیقت ان کے شعور وادر اک برروزروشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ قر آن شعر وشاعری نہیں، اس کا مقابلہ کرناان کے بس کی بات نہیں، وہ بغلیں جھا تکنے گے اور آن کے مکذب بن گئے اور کہنے گئے :

پر کہنے لگاریہ توجاد وسے جو لاگلوں سے تصل ہو ما آیا ہے آج ربچر بولا) یہ رضالا کلام نہیں بلک بشر کا کلام ہے @ (سور ڈالمد شر\_ آیت: ۲۸\_۲۵) عَقَالَ إِنْ هَٰذَا الْآسِحُرُ يُوْتُرُ ﴿

ا نہیں احساس ہو گیا قرآن مجیدان کے وجود کے لئے سکین خطرہ ہے۔ بی احساس ہوی شدت سے ان کے قبا کلی روساء، سر داروں اور قائدین میں بھی رونما ہوا، نیتجاً شاعر اور سر دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام سے کھلی دشمنی پراتر آئے۔

قریش پورے ظمطراق، کروفر اور شان و شوکت سے اپنے بہادروں اور سر داروں کے ساتھ بدرکی طرف روانہ ہوئے، شعراء اور خطیبوں کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ تھی حادث بن ہشام ، ضرار بن الخطاب، عبداللہ بن الزبعری کی اور معاویہ بن زہیر وغیر ہان کے ہم سفر تھے۔بدر کی شکست نے ان کے کس بل نکال دیتے یہ مملک ضرب تھی، آناً فاناسب کیا کرایا خاک میں مل گیا، اللہ کی تکواروں نے قریش اور ان کے سر داروں کو خاک جائے پر مجبور کر دیا، اور وہ ذلت آمیز ہزیمت سے دوچار ہو کر میدان سے فرار ہونے پر مجبور ہوگئے۔

شکست کا داغ بر داشت کرنے کے بعد ان کے شعراء نے آنسو بہانا شروع کیے۔بدر کے اندھے کو ئیس میں ڈالے گئے اپنے سر داروں اور احباب کے مرشے لکھنے لگے۔ خود بھی روتے دوسروں کو بھی رلاتے، انہیں انتقام لینے پر اکساتے، شکست نے اہل مکہ کی نیندیں حرام کر دیں،بدر میں شریک اور پیچھے رہنے والے تمام شعراء نے مقولین بدر کے بخر ت مرشے لکھے، پھر قریش نے گریہ وزاری، نوحہ وماتم کی مجالس یکسر ختم کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کو ان کی بے بسی اور آہو فغال کی خبروں سے خوش ہونے کا موقع نہ ملے، اور یہ کہ قیدیوں کو چھڑ انے میں جلدی نہ کی جائے تاکہ مسلمان ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاکر فدیہ کی رقم میں اضافہ نہ کر دیں اور انہیں مزید مشکلات و آلام میں نہ مبتلاکر دیں .....

غزوه بدر میں شریک مجاہدین اسلام میں بھی کئی شعراء شامل تھے مثلاً حضرت عبیدہ بن الحارث بن المطلب، حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عظم،



حضرت حسان بن خابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنما جیسے عظیم مسلمان شاعر غزوہ بدر میں شریک نہ سخے، تاہم مجامد بن اسلام سے انہوں نے بدر کے تمام واقعات سے، مسلمانوں کی نصرت کے لئے ملا نکہ کا نزول اور دیگر ایمان پرور خبر بیں ان کے علم میں آئیں، ان معلومات کی روشنی میں انہوں نے بدر کے متعلق نفیس ترین اشعار کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دفاع کیا، شعراء قریش کے مزعومات اور شاعری کا دندان شکن اشعار کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دفاع کیا، شعراء اپنی شاعری میں مسلمانوں کے خلاف ول کے جواب دیا، جب قریش کے حزن والم کے مارے ہوئے شعراء اپنی شاعری میں مسلمانوں کے خلاف ول کے بھیچھولے چھوٹ تے یا مجامد بن انہیں اللہ کے فضل و کرم اور فتح و نصرت کی داستا نہیں سناتے یا قر آن مجید کی بدر کے متعلق آیات کی تلاوت کرتے یا معرکہ کار زار میں مسلمانوں کی جراعت و بہادری کی ایمان افروز مناظر سے آگاہ ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کے حضور مسلمانوں کی آزمائش میں کامیانی کا تذکرہ سنتے توان کے احساسات اور جذبات اشعار کاروپ دھارنے لگتے۔

إِذْ يُوْرِى كَدِّكُ إِلَى الْمُلَلِّكَةِ إِنِّى مَعَكُمُ جب مَبَالِ بِوورة الرَضُون كارَضَاد فرقا تقارَمِ مَبَاكَ فَنَكِبِّ وَلَا يُعْلَى مِنْ مَبَاكُ وَرَخَالِ اللَّهُ عَلَى مَعَلَمُ عَلَى مَعَلَمُ مَعَنَى وَكُونَا بِعَنَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَاقِ وَالْحَوْلُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِ

اس طرح بدر کے متعلق شاعری کاذخیر ہیں ھتار ہا، قریش کے شعراءا پنے مقتولوں کا عبر بتاک انجام یاد کرتے ، اپنی ذلت آمیز شکست کویاد کر کے آئیں بھرتے اور اس تلخ حقیقت کی یاد میں شاعری کرتے ، مدّینہ منورہ میں مسلمان یوم الفر قان ..... دولشکروں کے باہم طکرانے کے دن .....اور نصرت اللی کے عظیم دن کویاد کرتے توالفاظ اشعار کا جامہ بہننے لگتے۔

محترم قارئین کی خدمت میں جانبین کے شعراء کے بعض اہم قصائد پیش کر رہا ہوں ،اس سے بدر کے فیصلہ کن معرکہ پر مزیدروشنی پڑے گی اور واضح ہوگا کہ مسلمانوں اور مشرکوں پر اس کے کیاا ثرات ظاہر ہوئے ؟
مسلمان شعراء کے قصائد اسلامی تعلیمات ، ایمان باللہ ، یوم آخرت اور اعلیٰ انسانی اقدار کے ترجمان ہیں ، ان کے مطالعہ سے انسان کے قلب و نظر کو جلا ملتی ہے ، دوسر کی طرف قریش اور ان کے حلیف شعر اء کے کلام میں قبائلی عصبیت ، جاہلانہ عقائد واطوار اور دقیانوسی قتم کے فاسد خیالات کی بھر مار نظر آتی ہے۔
میں نے طوالت سے بچتے ہوئے صرف ان قصائد کے اندراج کو ترجیح دی ہے جن کی غزوہ بدر کے حوالے سے خاص اہمیت ہے۔



## غزوهبدرسے متعلق اشعار:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ معرکہ بدر کے بہادروں کے سرخیل ہیں عتبہ بن ربیعہ ،شیبہ بن ریعہ اور ولید بن عتبہ کی مبارزت کے جواب میں اشکر اسلام سے نکلنے والے تین بہادروں میں تیسرے آپ تھے، آپ نے اپنے مقابل ولید بن عتبہ کو آنا فانا موت کے گھاٹ اتار دیا، میدان کارزار میں آپ نے مشر کوں پر قیامت ڈھاؤی، این ھھام کے مطابق وس سے زیادہ مشرکوں کو تنہا آپ نے جہنم رسید کیا، آپ اللہ تعالیٰ کی نصرت يرب انتهاخوش تھے، درج ذيل اشعار ميں آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اہل ايمان كے لئے نصر ت البی، قریش کی ہزیمت،ان کا قتل اور گر فتاری اور اسلام کی ہدایت ونور کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول کی آزمائش کی ہے الی آزمائش جو عزت ، اقتدار اور صاحب فضل لوگول کا حصة ہوتی ہے۔ الیی آزمائش جس کے سبب کافروں کی ذلت کے گھر میں میزبانی کی گئی اور انہوں نے قبل اور اسیری کی اہانت سے ملاقات کی۔ رسُول اللہ کے مددگاروں کو عزت نصیب ہوئی اور رسُول الله عليه عليه تو عدل و انصاف كے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ آب الله تعالیٰ کی نازل کردہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز لائے ہیں جس کی آیات عقل والوں کے لئے واضح ہیں۔ تو کھے لوگوں نے اسے مان لیا اور یقین کرلیا پھر وہ جمد الله منتشر قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والے ہوگئے۔ اور بعض لوگوں نے انکار کردیا تو ان کے دلوں میں کجی آگئی اور مالک عرش نے ان کے فساد کو اور زیادہ کردیا۔ اللہ نے بدر کے روز اینے رسول کو ان پر حاوی کردیا اور الیی قوم کو جن کا کام بہترین تھا اور وہ (مشرکول یر) غضبناک تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سفید، سبک تلواریں تھیں جن سے انہوں نے وار کئے انہوں نے ان تلواروں کو جلا دینے اور صیقل کرنے میں وقت صرف کیا تھا۔



9۔ سو انہوں نے ان میں سے کتنے با حمیت جوانوں اور
با رعب ادھیڑ عمروں کو پچھاڑ دیا۔
۱۰۔ ان پر رونے والیوں کی آئکھیں رم جھم اور موسلا دھاربارش
سے رات بھر سخاوت کرتی رہتی ہیں (روتی ہیں)۔
۱۱۔ ان (مشرکوں) میں سے بہتوں کو گراہی نے دعوت دی اور انہوں نے قبول کرلی
گراہی کے بہت سے اسباب ہیں اگرچہ ان میں باہمی کشش کمزور ہے۔
۱۲۔ آخر وہ بھو کتے ہوئے گھر کے پاس ظلم و زیادتی اور چیخ و بکار سے
الگ تھلک زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے بہتے گئے۔

حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ اس فیصلہ کن معرکہ کی منظر کشی کرتے ہیں، قریش کے لیکن جرار کاذکر کرتے ہیں، اس عظیم معرکے کے شکار اندھے کو ئیں کے مقولوں کا نذکرہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مہاجرین وانصار مسلمان مجاہدین کی فداکاری، جال بٹاری، جوانمر دی، بہادری، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مہاجرین واشعار کا حسین پیرا بہن عطاکرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور راہِ خدامیں ان کے شوق شہادت کو اشعار کا حسین پیرا بہن عطاکرتے ہیں۔۔۔۔ اور راہِ خطاب فرمارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوئیں کے کنارے پر کھڑے مقولوں کے نام لے کران سے خطاب فرمارے تھے عالا نکہ وہ ذلت وادبارکی گرا ئیوں میں پہنچ بھے تھے، صحابہ گرام تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں "جو پچھ میں ان سے کہ رہا ہوں، تم اسے ان سے زیادہ نہیں سن رہے "۔۔

۔ ان جھوٹے قصول کو چھوڑ کر سی بات سناجس کے سنانے میں کوئی حرج نہیں۔

۲۔ سناکہ بدر کے دن خدائے مقتدر نے ہمیں مشرکوں پر کامیابی نصیب فرمائی۔

سے وہ دن جب ان کا گروہ کوہِ حراکی طرح معلوم ہو تاتھا، جس کی بدیادیں زوال آفتاب کے وقت جھک گئیں \_

٨٠ ٢٨ نايك اليي جماعت ان كامقابله كياجن كيوره اورجوان سب جنگل كے شير تھے۔

۵۔ ہنواوس کے سر دار جہنیں دین میں مضبوط اور قوت والے بنو نجار نے مدد فراہم کی تھی۔

٢۔ ان كے ہاتھوں ميں تيز تكواريں تھيں اور موٹی موٹی گر ہوں والے نيز ہے۔

ے۔ ان لوگوں نے جنگ کے شعلوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت کی۔

٨ پير جم نے ابو جمل كو كچير اہوااور عتب كو سخت زمين پر پراہوا چھوڑال

۹۔ اور شیبہ کواپسے لو گول میں چھوڑا جن کے نسب اگر بتائے جائیں توبوے نسب والے تکلیں۔

ا۔ جب ہم نے ان کے جھے کے جھے گڑھے میں ڈالے تورسُول اللہ علیہ انہیں پکار کر فرماتے تھے۔

(خيالانجا

کیاتم نے نہیں جان لیا کہ میری بات سچی تھی اور اللہ کا حکم دلوں کو پکڑ لیتا ہے۔ انہوں نے کوئی بات نہ کی اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ نے سیج کہا تھااور صیخ رائے آپ کی ہی تھی۔ -11 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بدر کے دن کی تقذیر اللی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ الله تعالی نے کمزور اور کم تعداد گروہ کو قریش کے عظیم اشکریر فتح و نصرت سے نوازا حالانکہ ان کے پاس ہتھیاروں اور سامان کی کمی نہ تھی۔ یہ فتخرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صابر وشاکر اہل ایمان کے صدق کی عظیم نشانی ہے۔ ایوم بدر نے فیصلہ دیا کہ ہم باغیوں کے لشکر سے مکرائیں حالاتکہ لوگوں پر زیادتی ظلم ہے (اور قریش کی کرتے تھے) وہ سب جمع ہوئے اپنے حلیفوں کو ساتھ لیا اور برا کشکر بنا ڈالا۔ \_1 وہ ہمیں کیلنے کے ارادے سے چلے ، بنو کعب ، اور بنو عامر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور -1 اوس آپ کے اردگرد مضبوط اور منصور جائے پناہ کی طرح تھے۔ اور بنو بخار کی جماعت آپ کے جھنڈے تلے ہتھیار سجائے غبار اڑاتی جارہی تھی۔ \_0 جب ہم ان سے ملے ہر مجاہدا ہے ساتھیوں کے لئے جان قربان کرنے والا صابر تھا۔ \_4 ہم نے گواہی دی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور \_4 رسُول الله صلى الله عليه وسلّم حق كے ساتھ تشريف لائے ہيں۔ 公公公公公公公公 سفید چکدار تیز تلواری میانوں سے نکلیں \_1 جن کی چیک آگ کے شعلوں کی طرح بلند ہوتی نظر آرہی تھی۔ ا نهی تلواروں ہے ہم نے لشکر سے معاملہ کیا تووہ بھر گئے \_1 اور ہر فاجرنے ہلاکت کامنہ دیکھا۔ وہ اپنے ٹھ کانوں میں آگ کا ایند ھن بن گئے اور ہر کا فرجتم کی طرف لوٹے والاہے۔ ان پر جہنم کی آگ بھور کی جس کی شدت کولوہے کے ہتھوڑوں اور بطور ایند هن حلنے والے پیخرول نے اور زیادہ کر دیاہے۔

رسُولِ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلّم نے انہيں بلايا، انہوں نے پیٹھ چھری اور کہا "تم جادوگر ہو"۔

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کاار ادہ فرمایا اور

اللہ کے مقدر فر مودہ کو کوئی رو کنے والا نہیں۔

بدر کے دن کفار کے مقابلے کا چیلنج قبول کرنے والے تین مجاہدین میں حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب ر ضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے مذکور ہبالا قصیدہ کی طرح حضرت حمزہ بھی اس غیر معمولی فتح ونصرت پر اظہار مسرت کرتے ہیں۔ قریش کی ذلت، ہزیمت اور رسوائی کا ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں کی شجاعت ، صبر ، ثابت قدمی اور بے مثال بہادری اور فتح یا شہادت پر ان کے غیر متز لزل یقین کا حسین تذکرہ فرماتے ہیں،اس قصیدہ میں سورۃ الانفال میں مذکور شیطان کی روش کا حوالہ دیتے ہیں، شیطان نے قریش سے کہامیں تمہارے ساتھ ہوں ،ان کی گمر ابی اور عناد کو مزین کر کے پیش کیالیکن جب ملا نکہ کا نزول و يكها توانبيس چھوڑ بھاگا۔الله تعالی فرماتاہے:

> اورجيشيطانون في اعجال كوارات كرد كهاي اوركيا كراج كون وكون كون تم يرغال بوكا ودي متهاد رفي مول ركين ددنون فومي ايك دوم كم مقابل اصفاً را بوني توبيا بوكر عل ديا داوركن لكاكر محتم عكونى واسطنيس بي تواليى جزي دكيدرا بون وتم نيس ديك عق مع توفوا عددكاري

اورضرا سخت عذاب كرف والام و

وَإِذْ زُنِّينَ لَهُ مُ الشَّيْظُنُ اعْمَالُهُمْ وَ قَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُّ الْيُومَ مِنَ التَّاسِ وَ الْيُ جَارُكُكُمْ فَكُمَّا تُرَاءَتِ الْفِكَتْنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِثَيٌّ مِّنْكُمُ إِنِّ ٱلْى مَالاَتُرُونَ إِنِّ ٱلْحَاثُ اللهُ وَاللهُ شَينِينُ الْعِقَابِ الْعِقَابِ

(سورة الانفال - آيت : ٨٨)

حفرت حمزه رضى الله عنه كهتے ہيں:

کیا تونے ذمانے کے عجیب ترین واقعہ پر غور نہیں کیاحالا نکہ موت کے بھی ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ -1

وہ واقعہ بجز اس کے بچھ نہ تھاکہ قوم کو نصیحت و خیر خواہی نے ہلاک کر دیا توانہوں نے نافر مانی اور انکار \_1 سے عہد شکنی کی۔

جس شام وہ اپنے لاؤلشکر سمیت بدر کی طرف چلے ہیں تووہ ہمیشہ کے لئے بدر کے کنوئیں میں رہ گئے۔ \_ ا

ہم تو قافلے کی تلاش میں تھے ہمارااس کے سواکوئی مقصدنہ تھا -4

وہ ہاری طرف چلے اور ہم دونوں تقدیر کے مقررہ مقام پر آمنے سامنے آگئے۔

( المُرْالِينِ اللهِ اللهِ

۵۔ پھر جب ہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو ہمارے لئے گندم گول سیدھے نیزول سے نیزہ زنی کے سواوالیسی کی کوئی صورت نہ تھی۔

۲۔ اور بجز چمکدار تلواروں کے جن کی دھاریں گردنوں کوالگ کردیتی ہیں، جن کے رنگ سفید اور جو ہر نمایاں ہیں۔

ا۔ بیروہ لوگ ہیں جواپی گر اہی میں مارے گئے اور

پرچم ایس حالت میں چھوڑاکہ مرتے دم تک اس تک مدونہ پیچی۔

۲۔ گر ای کاپر چم، جس کے حاملین کی قیادت ابلیس نے کی اور

ان سے بو فائی کی وہ خبیث بو فائی ہی کی طرف جاتا ہے۔

س۔ جباس نے اس معاملے (مسلمانوں کی نصرت) کوداضح دیکھا

توان سے کمامیں تم سےری ہول، آج مجھ میں صبر کایارا نہیں۔

٧- كيونكه مين اليي چيزين و مكور باهون جنهين تم نهين د مكور ہے اور

میں اللہ عالب و قاہر اور اس کی سز اسے ڈر تا ہول۔

۵۔ وہ انہیں موت کے لئے بوطالایا یمال تک کہوہ بھنور میں میش گئے

اوراس نے انہیں جس بات کی خبر دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

۔ وہدر کے کنوئیں میں پہنچنے کی صبح تک ایک ہزار تھے اور

ہماری جماعت سفید نراو نٹول کے مثل تین سو تھی۔

٧- مين الله كالشكر تفاجب وه وبال كسي مقام مين

ہماری مدد کر تا تھا تولوگ سوال کرتے تھے وہ کون تھے؟

۸۔ ہمارے پر چم تلے جریل نے ایک تنگ مقام میں ان پر سختی کی

اوران لو گول پر مو تول نے دھاوابول دیا۔

حضرت حسان بن ثابت رضى الله عنه في اس آيت كريمه كامفهوم تين اشعار مين اس طرح بيان

کیاہے۔

ا۔ ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اپنی ہلاکت کے لئے چلے اگر انہیں موت کا یقینی علم ہو تا تووہ نہ چلتے۔



۲۔ وہ فریب سے انہیں لے آیا پھرانہیں چھوڑ دیا پیر خبیث جس سے یارانہ گانٹھتا ہے اسے دھو کہ دیتا ہے۔ ۱۳۔ اوراس نے کہامیں تمہاراحمایتی ہوں اور انہیں ایسے بدترین گھاٹ پر لایا جس میں ذلت ور سوائی تھی۔

مروی ہے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھو پھی عاتکہ بنت عبد المطلب مکہ میں رہتی تھیں، قریش کی بدر کی طرف روائلی سے قبل عاتکہ ہی نے خواب دیکھا تھا جس نے قریش کو خوف وہراس میں مبتلا کر دیا تھا، عاتکہ نے مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کی بز دلی اور کمز وری پرانہیں خوب ڈانٹا، وہ اپنے صادق وامین بھتے کی تکذیب پر قریش کا فداق اڑاتی ہیں اور انہیں ہے کہ کر ڈراتی ہیں کہ عنقریب قبائل عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لئے تیار ہوں گے۔

ا۔ توتم نےبدر میں محمد نبی (صلی الله علیه وسلم) کے سامنے صبر کیوں نہ کیا، جنگ جؤکو توصیر لازم ہے۔

۲۔ تم نے اہل ایمان کے ہاتھوں میں موجود تیز، تیلی، آگ کے شعلے جیسی کا شخوالی تلواروں کا سامنا نہیں کیا۔

سا۔ تم نے سفید تلواروں کے سامنے ثابت قدمی نہ دکھائی، مومنوں کے مقابلہ میں تمہارے حواس جواب دے گئے۔

۳۔ اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگے، وہ بہادر نہیں جو ہتھیار گرانے کے وقت بھاگ نکلے۔

۵۔ وہ تو تہمارے پاس اپنے سے پہلے پیغیران گرامی کاسا پیغام لائے ہیں، میر اصادق وامین بھیجاشاع نہیں۔

۲۔ تم نے اپنے نبی کو ضائع کر دیاہے عنقریب بنو عمر واور
 بنوعامر جیسے قبائل ان کی اعانت و نصرت میں سرگرم ہوں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء نےبدر کے متعلق صرف ایک قصیدہ کہنے پر اکتفا نہیں کیابا کھ ہر شاعر نے اس موضوع پر متعدد قصیدے کہے، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عضمااسلام کے دفاع میں ہمیشہ پیش پیش رہے ، انہول نےبدر کے متعلق کئی قصیدے لکھے ، جس میں غزوات میں مسلمانوں کی فتحونصرت کو نہایت حسین اور دل نشین الفاظ کا پیرا بیردیا ہے۔



حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سنے آپ ابلیس کی طرف سے قریش کی مدد کے وعدے کاذکر کرتے ہیں، ابلیس بنو شجع کے شخ کی شکل وصورت میں قریش کے پاس آتا ہے انہیں اپنی حمایت اور مدد کا لفتین دلاتا ہے اور قریش اس کی انتباع میں سرگرم عمل ہوتے ہیں۔

ا۔ ربرحمٰن نے اس جماعت پر لعنت فرمائی، محمد علیہ کے خلاف جنگ کے لئے جس کی قیادت مشکوک نسب والا بنو شجع کا شخص (ابلیس) کررہاتھا۔

۲۔ منحوس، ملعون، قدیمی غضب یافتہ جس کی قیادت کرے وہ کشکر بھی ملامت زدہ ہو تاہے۔

سو۔ اس نے قریش کو گر اہی میں برباد کر دیاس کاکام ہی گر اہ کن ہو تاہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو تا۔

٣- الله نے اپنے نبی صلی الله علیه و نتلم کے لئے لشکر نازل فُر مائے اور آپ کی ہر میدان میں نصرت فرمائی۔

۵۔ یقیناً ہر مؤمن موحد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ رہنے وائی جنت فردوس کا اجر مقدر ہے۔

حضرت كعبرضى الله عنه قرايش كے غرورو تكبر اور خودسر ك وخود بينى كانداق الراتے ہيں، وه

ان کی عبرت ناک شکست کا ذکر کرتے ہیں، قریش کے سر دار ابو سفیان کو مسلمانوں کی مزید کامیابیوں اور

کامرانیوں سے خبر دار کرتے ہیں، نصرت و ثابت قدمی کے لئے ملائکیہ کے نزول کا تذکرہ کرتے ہیں اور بتاتے

ہیں کہ ملائکہ کی قیادیت امین وحی جریل اوربارش ورحمیت کے امین میکائیل کرتے ہیں۔

ا۔ اے بنولوئی کے دونولڑکو! تہمارےباپ کی قشم باوجودیکہ تم میں گھمنڈ اور تکبر تھا۔

السريس تهمارے سوارول نے تمہاری حفاظت نہ کی اور نہ ہی وہ مقابلے کے وقت وہاں جم سکے۔

سے پس اے ابوسفیان! جلدی نہ کر اور مقام کداء ہے بہترین گھوڑوں کے چڑھ آنے کا نظار کر۔

سم۔ وہ سوار خدائی مدد ساتھ لئے ہوں گے۔ان میں روح القد س اور میکائیل ہوں گے۔ سویہ کیسی بہترین

جاعت ہے۔

قریش نے احابیش ہے مدوطلب کی، حضرت حسان رضی اللہ عنہ اس پر قریش کو ملامت کرتے ہیں اور ان کے سر داروں اور سر غنوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے لاشے بدر کے کنوئیں میں چھیکے گئے اور وہ سیدھے جہنم رسید ہوئے لیکن قریش نے عبرت حاصل نہیں کی، پھر آپ قریش کے قید یوں پر مسلمانوں کے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں شرم و حیاء کا تقاضا ہی ہے کہ اس رسوائی کے بعد مشرک بھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ تکلیں، سنئے تو حسان کیا کہہ رہے ہیں:۔

ا۔ بنو کنانہ بھی جہالت سے عداوت میں تمہاراساتھ دینے کے لئے رسول اللہ کے خلاف آئے، اللہ کالشکر انہیں رسواکر نے والا ہے۔

۲۔ تم انہیں علانیہ موت کے گھاٹوں پرلے آئے جہاں آگ ان کی جائے وعدہ اور موت ان سے ملا قات کرنے والی ہے۔

۳۔ اے احابیش! تم بغیر رشتہ داری اور نسب کے کفر کے سرغنوں کے است داری اور نسب کے کفر کے سرغنوں کے است

ساتھ جمع ہو گئے ان کے بد نہادوں نے تہیں دھو کے میں ڈال دیا۔

الله کے اللہ کا میں بڑے ہوئے سر کشول کے لاشے دیکھے۔

۵- ہم نے تہمارے کتے قیدیوں کوبلامعاوضہ رہاکردیا،

اوراین مملو که پیشانیوں کو آزادی دی۔

بدر میں ملائکہ کانزول اور ان کا مسلمانوں کی مرد کرنااور انہیں ثابت قدم رکھنااللہ کی عظیم نشانی تھی ان اشعار میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ورسالت اور خلق عظیم سے موصوف ہونے کی مرح کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد پر فضیلت کا ذکر کرتے ہیں۔اور ملائکہ کی صورت میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی تائید میں رطب اللہ ان ہیں:

ا اے قابل بھر وسہ ،باعث تقویت وعزت، محفوظ بناہ،

فیضان کے طلبگار کامر کزاور پناہ کے طلب گار کی جائے بناہ۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لئے آپ کا متخاب فرمایااور آپ کویا کیزہ اور عمدہ ترین اوصاف سے مزین فرمادیا۔

۳۔ آپ اللہ کے نبی اور یو آدم کے بہترین فرد ہیں آپ کاجو دو کرم سمندر کی موجول کی طرح کناروں سے تکل رہاہے۔

م۔ اللہ غالب اور قدرت والے کی طرف سے جبر اُئیل اور میکائیل

دونوں آپ کی مدد کے لئے ساتھ رہتے ہیں۔

غزوہ بدر میں مہاجرین اور انصار میں ہے چودہ خوش نصیبوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے گھر خالی ہوگئے اور مکہ بینہ طیبہ میں مسلمانوں کی محافل ان سے محروم ہو گئیں، جن کے بہترین اعمال اور حسن خلق سے بیہ محافل بھی رہتی تھیں، حضرت حسان بن خابت ان شہداء کاذکر کرتے ہیں ان کادل عملین اور آئکھیں نمناک ہیں ۔۔۔۔۔وہ سچ باوفالوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، راہِ خدامیں حسین قربانیوں کی تابیدہ مثال جھوڑ کر جنت نعیم کو سدھارے، ان کی شہادت نے اہل ایمان کے لئے کامیابی اور فوزد فلاح کی راہیں روشن کر دیں اور بے نظیر راہِ عمل متعین کر دی۔ حضرت حسان مدحت سر اہوتے ہیں:

اے میری قوم کے لوگو! کیا مقدر ٹلتا ہے؟ کیاز ندگی کے گذرے ہوئے بہترین دن واپس آتے ہیں؟ ۲۔ میں نے گذشتہ زمانے کو یاد کیا جھے گردش کیل و نہار نے ختم کردیا اور آنکھول سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ دکھ کی گھڑی نے مجھے احباب کی یاد ولائی \_ 1 نفع، رافع اور سعد جیسے بدر کے شہیدوں کی۔ وہ جنت کے مکین ہوئے اور ان کے گھر اور زمین ان سے خالی اور وہران ہوگئے۔ انہوں نے بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاکی جبکہ ان کے سرول پر موتول کے سائے اور چیکتی تلوار ہیں تھیں۔ رسُول الله عليه عليه في بلايا اور سب نے آپ كے ہر علم كو توجہ سے سا اور اس کی اطاعت کا حق ادا کردیا۔ ان کے قدم نہ ڈگرگائے یہاں تک کہ انہوں نے حق وفاادا کردیا مت حیات کو تو صرف چھڑنے کی جگہیں ہی منقطع کرتی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار تھے جس روز انبیاء کرام کے سواکوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ کے بہترین بندے! ہمارے یہ مصائب اور 1 موت کا سامنااور موت کی بلند آوازیں۔ ہمارا آپ کی طرف پہلا قدم ہے اور ہمارا دوسرا قدم \_1

بھی اللہ کی اطاعت میں پہلے قدم کی طرح ہے۔ ہم جانتے ہیں ملک و سلطنت اللہ واحد کی ہے اور قضائے البی یقیناً واقع ہوکر رہتی ہے۔

شعراء قرلیش اور غزوهبدر:

"بدر" کے متعلق اسلامی شعر اء کے بعض اشعار اور قصائد کے بعد ہم محترم قارئین کی خدمت میں



قریش کے شعراء کے کلام کے نمونے پیش کرناچاہتے ہیں۔ شعراء قریش کا انداز معذرت خواہانہ ہے، وہ بدر میں قیدی بخے والوں پر رنج والم کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے قائدین اور مقتولوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اہل مکہ کے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کرتے ہیں انہیں اس دن کی آس دلاتے ہیں جب وہ مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کا بھر پورانتقام لیں گے اور جزیرۃ العرب میں رہائش پذیر قبائل میں ان کی ہیب، شوکت و دبد ہہ پھر لوٹ آئے گا۔

قریش کے ہمراہ بدر میں شریک شعراء میں بنو مخزوم کا حلیف ابو اسامہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بھی تھاوہ بدر سے واپسی پر قریش کی مہلک شکست کی تصویر کشی کر تا ہے، کہ مسلمانوں نے کس طرح قریش کے خوف ذوہ لشکر کو تنز بتر کردیا تھا، ایسامحسوس ہور ہاتھا مسلمانوں کا لشکر سمندر کی موجوں کی طرح بلا روک ٹوک برد ھتا چلا آر ہاہے۔

ار اور جب میں نے دیکھا لوگ ملکے بڑچکے ہیں۔
اور بھاگئے کے لئے ان کے تلوے اٹھ چکے ہیں۔
اور قوم کے سردار کچھڑے ہوئے چھوڑ دیئے گئے ہیں گویا ان کے
اجر بین افراد بتول کے لئے ذیج کئے ہوئے جانوروں کی طرح پڑے ہیں۔
اور قرابت داروں نے موت سے مواقفت کرلی
اور موتیں بدر کے روز ہمارے سامنے آگئیں۔
اور موتیں بدر کے روز ہمارے سامنے آگئیں۔
اور ہو تیں اب دات کی قشم کھاتا ہوں جو میرا پروردگار ہے
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان بتول کی جو جمرات کے پاس (خون سے) سرخ ہیں۔
اور ان جول کی تو تم دیکھو گے میرا شریفانہ برتاؤ کیسا ہے۔
ایرل جائیں گی تو تم دیکھو گے میرا شریفانہ برتاؤ کیسا ہے۔

حارث بن ہشام اپنے بھائی ابو جہل کا مرشیہ کہتا ہے ، اس کے اخلاق اور کثرت شراب نوشی کا تذکرہ کرتا ہے ، قریش کی ہزیمت پر معذرت کرتا ہے ، کنوئیں والول کے انتقام پر ابھار تا ہے اور بتاتا ہے کہ بھی کے دن بڑے کہ بھی کی دائیں ، فتح وشکست ساتھ ساتھ چلتی ہیں ، وہ اپنے اشعار میں کمزور مسلمانوں پر اپنے بھائی کی زیاد تیوں کا معترف ہے اور اپنے خاندان والوں اور قریش کو اپنے بھائی کا انتقام لینے پر بر انگیختہ کرتا ہے۔

اے قوم! سن عشق و فراق ، میرے غم اور سینے کی جلن کاحال سن۔

میری آنکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگنے کاحال من، جس کاہر آنسو

گویاد ریتیم ہے جو پرونے والے کی لڑی ہے تیزی سے نکل کر گراجار ہاہے۔

(یہ آنو)اس شیریں خصال بہادر برجوبدر کے کؤئیں میں ہمیشہ کے لئے پیوند خاک ہو گیا۔ \_ ~

اے عمر و (ابوجهل) توبر اوسیع اخلاق والاتھا تو قرابت داروں اور ہم مجلسوں سے دورنہ ہو۔ -1

اگر کسی قوم نے اتفاقاً تجھ پر غلبہ پالیاہے توزمانے میں انقلابات کا ہونا تو ضروری ہے۔ \_0

ا گلے دور میں گروش زمانہ کی بیرحالت تھی کہ توانبیں (مسلمانوں کو) ذلت کی سخت راہیں دکھا تارہاہے -4

شاید که تم اینے بھائی کابدلہ لے سکواگر تم نےبدلہ نہ لیا تو تمہار اعمر وسے کوئی تعلق نہیں۔

حارث بن ہشام بدر کے دن اپنے فرار پر معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے وہ اس لئے بھا گا تھا کہ مسلمان اسے قتل کر کے خوش نہ ہوں اور وہ اپنی زندگی کو اس جنگ کے لئے بچاکر رکھے جس میں مسلمانوں کو شکست سے دو چار ہونا ہے۔ کیکن اس کی پیغلط بہانہ سازی اور جھوٹاد عویٰ ہے ،وہ مر عوب تھابز دلی سے فرار ہوا تھااس کی شاعری اے جعلی جراعت اور بہادری پر اکسار ہی ہے ، اور ناکر دہ کارنامے اسے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی ترغیب دےرہی ہے۔ جیساکہ ارشاد اللی ہے:

> كالم في نهي دكماكده مردادي مرات كوتين ٱلْوَتُرَالَهُ مُونَ كُلِّ وَادِيَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اوركت وه بي جوكر تينين 🕣 گرجولوگ ایمان لائے اورنیکام کے اورفداکوبہت یاد كرتے رہے اورائے أو يزظلم ہونے كے بعد انتقام ليا اور ظالم عنقرب جان لیں گے کہ کونسی جگہ او طے کر

وَانَّهُمْ يَقُولُونَ عَالَا يَفْعَلُونَ صَ إلاً النَّهُ يْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ ذَكُرُ والسَّهَ كَتِنْ يُرَّا وَانْتَصَرُ وَامِنَ بَعْنِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظُلُّمُوْاً أَى مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ 🕾

回いこと (سورة الشعراء - آيت: ۲۲۵،۲۲۵)

الله بهتر جانتاہے میں نے مسلمانول سے اس وقت تک جنگ بند نہیں کی جب تک انہول نے میرے چھے ہے کوخون آلودنہ کر دما۔

اور میں نے ان کی طرف سے موت کی بوسونگھ لی۔

اور میں نے جان لیااگر میں اکیلا جنگ کر تار ہاتو قتل ہو جاؤل گااور میری میدان میں موجود گی دستمن کو کوئی نقصان نہیں دے گی۔



۷۔ پس میں بلیٹ گیااور میرے بیارے ان پر لبدی دن کے عذاب کی امید پروہیں رہ گئے۔ در حقیقت ان اشعار میں حارث بن ہشام اپنی مهارت، ذہانت اور منطقی استدلال سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس قصیدہ کا جو اب دیناچا ہتا ہے جس میں حسان رضی اللہ عنہ نے حارث کو فرار ہونے پر ملامت کی ہے، اپنے اس طویل عقیدہ کے مطلع میں حسان فرماتے ہیں:

ا۔ کوئی ہے جو نادان ملامت گر (خاتون) کو روکے، حالانکہ محبت کے متعلق میں نے ملامت گرول کی جھی نہیں مانی۔

۲۔ اس کا خیال ہے کہ اونٹوں کے گلوں کے ہجوم کا نہ ہونا آدمی کی عمرِ کو غم و اندوہ کا شکار بنا دیتا ہے۔

سے میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹی ہے تو تو مجھ سے اس طرح ہے کر نکل جا جس طرح حارث بن ہشام نکل بھاگا۔

م۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بجائے انہیں چھوڑ دیا اور تیز رفتار گھوڑے کی لگام اور سر تھامے بھاگ نکلا۔

این الزیعرای بدر کے دن کنوئیں میں چھنکے جانے والوں کا مرشیہ کہتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کی برشری ہے، ان کی برشری ہے، ان کی برشری ان کی برشری ان کی برشری اور سیادت یاد دلاتا ہے اور ان مسلمانوں کے لئے اپنے کینے اور غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے جنہوں نے ان سر داروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔

ا۔ بدر اور اس کے اروگر دیر کیا آفت آگئی کہ خوبصورت چہروں والے شریف نوجو انوں نے

۲۔ نُبینہ، مُبّہ کواور ربیعہ کے دونول بیٹول کوجولو گول کی (ان) جماعتوں کے دستمن تھے بیچھے چھوڑ دیا۔

سے اور فیاص حارث کو چھوڑ دیا جس کا چہر ہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا جو اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے۔

سم۔ اور منبہ کے بیٹے عاصی کو جوبے عیب، قوی پورے لمبے نیزے کی طرح تھا۔

۵۔ جب کوئی رونے والاروئے اور بہ آوازبلند اپنے عم کا ظہار کرے تو (سمجھ لو) عزت وشان والے سر دار این ہشام پر آوازبلند کر رہاہے۔

 ( فِي الْأَنْ الْمُ

علیہ وسلّم کی مدد کرنے والے اوس و خزرج سے بدلہ اور انتقام لینے پر بھور کا تاہے۔

ال میں اوس کے فخر کرنے پر جیران ہوں حالا نکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور زمانے میں عبر تیں موجود ہیں۔

۲۔ اور بنو نجار کے فخر پر مجھے تعجب ہے (ان کا فخر اس پر ہے) کہ بدر میں ایک پورا خاندان مبتلائے مصیبت ہو گیا وہ خاند قدم رہے۔
س۔ اگر اس خاندان کے مردول کی لاشیں بربادی کے لئے پڑی ہوئی ہیں

(توكيا ہوا)ان كے بعد ہم لوگ ہيں جو عقريب بربادي لانے والے ہيں۔

۷۔ اے بنو اوس! چھوٹے بالوں والے تیز کمبے کمبے گھوڑے ہمیں اپنی پیٹھوں پر کے کہ کہ تمار اوسطی حصتہ پامال کریں گے یہال تک کہ بدلہ لینے والوں کے دل کو تسکین ملے۔

۵۔ اور عنقریب ہم ان گھوڑوں کے ذریع ہو نجار کے در میانی حصتہ پر ملہ آور ہوں گے جس کے لئے نیزوں اور زرہ پوشوں کے باربر دار بھی ہوں گے۔

۲۔ اوران پریٹر ب کی عور تیں روتی ہوں گی، ان عور تول کیلئے اس مقام پر نیند سے بیدار رکھنے والی رات ہوگ۔

شداد بن اسود کنوئیں والوں کی خوبیال گذاہے، رقص و نغمہ اور شراب و کباب کے عشاق کو ان پر رونے کی دعوت دیتاہے، ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرتاہے، امیہ بن خلف، اس کے بیٹے علی وغیرہ کاذکر کر کے کہتاہے وہ آنسو بہائے جانے کے مستحق ہیں وہ اس قابل ہیں کہ دل میں ان کی حسر تیں موجود ہوں۔ آخر میں شداد موت کے بعد جی اٹھنے کے عقیدے کا ذاق اڑا تا ہے۔

ا۔ بدر کے گڑھے کے پاس گانے والی لونڈیاں اور کسے کسے شراب پینے والے معزز افراد موجود تھے۔

٢ اورشريف او على كے كتف ساتھى تھے جو بہترين شرابى اور بہترين ہم نشين تھے۔

س\_ اے کاش! تونے ابوعقیل اور "نعام" کے دو بیاڑوں کے در میان رہنے والوں کود یکھا ہو تا۔

س تواون کے بیج کی مال کی طرح حصول مقصد کی امید میں توان پروجد کرنے لگتا۔

۵۔ رسُول ہمیں خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے۔ کھوپڑی اور اس سے نکلے ہوئے پر ندے کی ملاقات کیول کر ہوگی ؟

ہند بنت عتبہ اپنے باپ عتبہ ، اپنے بھائی ولید اور اپنے چچاشیبہ پر نوحہ کرتی ہے ، ان تینوں نے معرکہ کی ابتداء میں مبارزت طلب کی تھی اور مقابلے میں مارے گئے ، ہند اپنے قبیلہ میں سے بنو ہاشم اور بنو المطلب پر

نارا ضگی کااظہار کرتی ہے۔ جن میں سے حمزہ ، علی اور عبیدہ بن الحارث بن المطلب رضی اللہ عنھم نے اسلامی لشکر سے نکل کرانہیں قبل کر دیا تھا۔

ا۔ اے میری آنکھوا بو جندف کے بہترین شخص پرجو بلٹا نہیں اینے آنسووں لٹاؤ۔

٢ اس كى جماعت كوبنو باشم اور بنوالمطلب نے صبح كے وقت بلايا۔

سے تاکہ اسے تکواروں کی دھار کامزہ چکھائیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اسے اس کا گھونٹ پلائیں۔

سم۔ وہ اسے اس حالت میں تھنے رہے تھے کہ وہ نگا تھالور اس کے چہرے پر غبلہ تھا لور اس کا سامان چھین لیا گیا تھا

۵۔ حالانکہ وہ ہمارے لئے ایک مضبوط ہیاڑتھا، خوش منظر اور بہت گھاس والا (فائدہ پہنچانے والا)۔

قنیلہ بنت الحارث (نظر بن الحارث کی بھن) اپنے بھائی کے قتل کئے جانے کی خبر سن کر اس کی قبر کو سلام بھیجتی ہے۔ مقتول کے لئے رنجو غم کا اظہار کرتی ہے، اپنے بخر ت رونے اور مسلسل آنسو بہانے کا بتاتی ہے ، اور یہ کہ روتے روتے غم وخصۃ سے اس کے آنسو خشک ہوگئے ہیں، سوال کرتی ہے کیااس کا بھائی اس کی فریاد اور رونا سنتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور خلق عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ سے نارا فسکی کا اظہار کرتی ہے، اور حیرت سے کہتی ہے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ نے اس کے قتل پر اصرار کیوں کیااور نظر کی ہے، اور حیرت سے کہتی ہے جبوہ تھکا ماندہ بیر یوں میں جکڑا ہوا بمسکل قدم اٹھا رہا ہے۔

ا۔ اے سوار "اثیل" کے متعلق مجھ پانچویں صبح سے

بد گمانی ہے اور تو برے اچھے وقت پر آیا ہے۔

۲۔ وہاں (وادی اثیل) کی ایک میت کو میرا سلام کمنا

جس کی شرافت کے پھریے لہراتے رہیں گے۔

سر میری طرف سے مسلسل خون کے آنسو بہانے والی آنکھوں اور روتے روتے رندھ جانے والی طلق کا ہدیہ حاضر ہے۔

م۔ اگر میں نضر کو آواز دول تو کیا وہ میری آواز کو نے گا

جو مردہ بول نہیں سکتا وہ کیسے سے گا؟

۵ اے محمد! (علید) آپ موروثی شریف،

قابل تعریف اور اپنی قوم کے معزز فرد ہیں۔

۲- اگر آپ نظر پر احسان کرتے آپ کا کیا نقصان ہوتا،

باحوصله جوانمر د شدت غضب میں بھی دوسروں پر احسان کر تاہے۔

ے۔ یا آپ فدیہ قبول کرتے وہ آپ کو سب سے زیادہ فدیہ پیش کر تا۔

۸۔ قید بول میں نضر آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، آپ نے دوسر ول کو آزادی دی وہ اس آزادی کا سب سے زیادہ مستحق تھا۔

9 ۔ افسوس اس کے بھائیوں کی تلواروں نے اللہ کے نام پر قرابت کے رشتے کا اور سے۔

٠١٠ اے اس حالت میں موت کی جانب کیٹیاجا تاہے کہ وہ زنجیروں

اور بیر یول میں جکڑا ہوا تھکا ماندہ جمٹکل قدم اٹھارہاہے۔

رسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے جب بيا شعار سے ارشاد فرمايا 'ڈاگر اس کے قتل ہے پہلے میں بيہ شعر

س ليتا اس پراحسان كرتا"

بدر کے قید یوں میں شاعر ابو عزہ بھی شامل تھا، یہ شکدست آدمی تھااس کی کئی لڑکیاں تھیں اس نے پچیوں کا واسطہ دے کررسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزادی کی درخواست کی، آپ نے اس پراحسان فرمایا، رہا کردیا اور وعدہ لیاکہ آئندہ آپ کے مقابلہ میں جھی نہیں آئے گا۔ ابو عزہ نے آپ کی شان میں یہ اشعار کے۔

ا۔ میری طرف سے اللہ کے رسول محمد کو یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ آپ سے ہیں اور اللہ ہر تعریف کا مستق ہے۔

کہ بپ ہے ہیں اور اللہ ہر سریف ہ کا ہے۔ آپ ایسے انسان ہیں جو حق اور سید سی راہ کی دعوت دیتے ہیں

آپ کی سچائی پر عظمت والے خدا کی طرف سے گواہ موجود ہیں۔

سا۔ اور آپ ایسے ہیں کہ آپ نے ہم سب میں او نچامقام حاصل فرمالیا ہے۔ حس کے ماری میں میں میں میں میں میں اور کیا تھا

جس کی سیر حیوں پر چڑھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔

۷۔ آپ جس سے جنگ کریں بلاشبہ وہ بدنصیب ہے اور جس سے صلح کرلیں وہ خوش نصیب ہے۔

۵۔ لیکن جب مجھے بدر اور بدر والوں کی یاد دلائی جاتی ہے ت میں کم ہمتر مجھ کھ لدہ

تو حرت اور میری کم ہمتی مجھے گیر لیتی ہے۔

ابوعزہ نے اپناعمد توڑ ڈالا، غزوہ احدیث قریش کے ساتھ شریک ہوا اور مسلمانوں کا قیدی بنا، اس نے بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کرنے کی درخواست کی آپ نے انکار کر دیااور فرمائی میں تہیں ہمیں ہمیں چھوڑوں گا کہ تواپنے گالوں پر ہاتھ بھیر کریہ کہتا بھرے کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دوسری بار دھو کہ دیا ہے، مؤمن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈساجاتا" آپ نے تھم دیا، اسے قبل کر دیا گیا۔



قریش اپنے مقولوں پر گریہ وہاتم میں مصروف تھے پھر انہوں نے طے کیا کہ رونادھونابند کردیں۔
تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے ساتھیوں کو ہماری مصیبت پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے، اپنے قیدیوں کے پیچھے نہ جاؤ، انہیں وہیں رہنے دومجمد عقبہ اور ان کے اصحاب کو فدیہ لینے میں کامیاب نہ ہونے دو۔
میر ایوں کے پیچھے نہ جاؤ، انہیں وہیں رہنے دومجمد عقبہ اور ان کے اصحاب کو فدیہ لینے میں کامیاب نہ ہونے دو۔
میر اصود بن عبد المطلب کے دوبیٹے زمعہ بن اسود، عقبل بن اسود اور پو تا حارث بن زمعہ جنگ بدر میں کام آگئے، دو ان پر گریہ وزاری کرنا جا ہتا تھا گئی قریش کی پابندی سے ڈر تا تھا ہی دور ان ایک رات اس نے کسی رونے والی کی آواز شنی، اسود اندھ او چکا تھا اس نے اپنے غلام کو بھیجا جاؤ معلوم کر آؤ کیابدر کے مقولوں پر رونے کی اجازت مل گئی ہے؟ تاکہ میں اپنے بیٹے ابو حجمہ لیمن زمعہ پر روؤں، میر اکلیجہ شق ہونے کو آیا ہے، میر ا دل جل رہا ہے، میر ا دل جل رہا ہے، علام نے واپس آکر کہا ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے وہ اس کے لئے رور ہی تھی۔

اسود بن عبد المطلب نے كما!

ا۔ کیا وہ اپنے گم شدہ اونٹ پر روتی ہے اور ہے بے خوائی اسے سونے نہیں دیتی کے اس اسے خوائی اسے سونے نہیں دیتی کا اے خاتون! جو ان اونٹ کے کھوجانے پر مت رو ہے بلتہ بدر کے دن پر روجب نصیبے پھوٹ گئے سے بدر پر رو بنو بھیص اور بنو مخزوم کے فرزندوں ہے پر رو ابو الولید کی جماعت پر ماتم کر کے اگر خصیص اور بنو مقیل پر رو ہے اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا کے ان سب پر رو اور رونے سے بیز ارنہ ہو، ہے اور ابو ھیمہ کا تو کوئی مد مقابل ہی نہ تھا کے سنو!ان لوگوں کے بعد الیے لوگ سر دارین گئے ہے کہ اگر جنگ بدر نہ ہوئی ہوتی تووہ ہر گز سر دارنہ بن سکتے کے سنو!ان لوگوں کے بعد الیے لوگ سر دارین گئے ہے کہ اگر جنگ بدر نہ ہوئی ہوتی تووہ ہر گز سر دارنہ بن سکتے

جنگی قیدیوں میں عمر وہن انی سفیان بن حرب بھی شامل تھا، اس کی مال عقبہ بن ابی معیط کی بیدیٹی یا بھن تھی، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیدی بنایا تھا، ابو سفیان سے کہا گیا تم بھی اپنے بیٹے عمر و کا فدیہ دول ؟ کھنے لگا کیا میر اخون بھی بہے اور مال بھی جائے۔ انہوں نے بدر میں حظلہ کو قبل کر دیا اب میں عمر و کا فدیہ دول ؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، عمر و کوان کے پاس اسیر رہنے دووہ اسے اپنے پاس رکھ لیس، انہی د نوں اتفاق سے حضرت سعد بن نعمان بن اکال انصاری رضی اللہ عنہ اپنی یوی کے ہمر اہ عمر ہ کرنے کے ارادہ سے رانہ ہوئے، آپ عمر رسیدہ شخص شے اپنے رپوڑ سمیت نقیع میں رہتے تھے، انہیں کسی قتم کا اندیشہ نہیں تھانہ ہی انہیں یہ گمان تھا کہ اہل مکہ انہیں قید کر لیں گے۔ قریش عمر ہیا جج کے لئے آنے والے کسی شخص سے نعر ض نہیں کرتے تھے، جب اہل مکہ انہیں قید کر لیں گے۔ قریش عمر ہیا جج کے لئے آنے والے کسی شخص سے نعر ض نہیں کرتے تھے، جب آپ مکہ مکر مہ پہنچے ابو سفیان نے اپنے بیٹے عمر و کے بدلے میں ان کو محبوس کر لیا، اور کھا!

(خيالانجا

ا۔ اے پنواکال کی جماعت! جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیااس کی پکار کا جواب دو
ایسے سن رسیدہ سر دار کو دشمن کے ہاتھوں میں نہ چھوڑو۔
ایسے سن رسیدہ سر دار کو دشمن کے ہاتھوں میں نہ چھوڑو۔
اللہ سخت قید میں محبوس قیدی کورہائی نہ دلائی۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا:
الہ مکہ میں اپنی گر فتاری کے روز اگر سعد آزاد ہو تا تو
قید ہونے سے پہلے وہ تم میں سے بہتوں کو قتل کر ڈالتا۔
اپنی تیز تلوارسے قتل کر تابابعہ کی ذر د کمان سے جسے
تیر بھینئے وقت کھینچا جائے تواس میں زنائے کی آواز آتی ہے۔
تیر بھینئے وقت کھینچا جائے تواس میں زنائے کی آواز آتی ہے۔

حضرت سعد بن نعمان بن اکال کے اہل خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کے پاس گئے آپ کواس کی اطلاع دی، اور استدعاکی کہ عمر وبن اہلی سفیان کوان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کے بدلے وہ اپنا آدمی چھٹر الیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے ان کی استدعا منظور فر مالی ، انہوں نے عمر و کو ابو سفیان کے پاس روانہ کیا اور اس نے سعدر ضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔

عرصہ تک بدر کااثر رہا قریش عبرت ناک شکست پر پیجو تاب کھاتے رہے ،ان کے سینے بدر کے انتقام کے لئے وقف کر دیا،احد کے دن کے حلتے رہے ، شام سے آنے والے قافلے کے منافع کو انہوں نے انتقام کے لئے وقف کر دیا،احد کے دن مسلمانوں پر قریش کے وقتی غلبہ کو انہوں نے انتقام کی شکیل سمجھا،ان کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑگئ اور ان کے شعر اء نے اپنی نظموں میں بڑی مسرت کا اظہار کیا اور مسلمانوں پر طعنہ زنی کی۔ عبد اللہ بن الزبعری کہتا ہے!

ا۔ اُے جدائی کی آواز لگانے والے کوے! تو نے آکر آواز لگائی ہے
تو اپنی بات کہہ تو جو کچھ کہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔
۲۔ ہر عیش و عشرت اور نعمت زائل ہونے والی ہے اور حوادث زمانہ ہر شخص سے کھیل کھیلتے ہیں۔
۳۔ اے قاصد! حیان کو میری طرف سے یہ نشانی (شعر) پہنچاوے
کیونکہ پیاسوں کی پیاس شعر کے مکڑے ہی بجھا کتے ہیں۔



ہم نے کتنے شریف سر داروں کو مار ڈالا، جو نجیب الطرفین اور جنگ میں پیش بیش رہنے والے بہادر تھے۔
 ۵۔ کاش! ہمارے بزرگ جو بدر میں حاضر تھے تیروں کی بارش کے وقت خزر جیوں کا واویلا دیکھتے۔
 ۲۔ جبوادی قات میں ان کے اونٹ زمین سے سینہ لگا کر بیٹھ رہے تھے اور بو عبدالاشہل میں سرگری سے قتل ہونے لگا تھا۔
 ۲۔ ہم نے ان کے دوگئے اشراف کو قتل کردیا اور ان کے بدر میں بڑھے ہوئے حوصلے کو ختم کردیا۔
 ان کے بدر میں بڑھے ہوئے حوصلے کو ختم کردیا۔

گذشتہ صفحات میں مذکور اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عربی شاعری میں ذہر وست اثرات مرتب کئے ہیں، اب شاعری غزل، نسیب، لہوو لعب، سیر و شکار، اجڑے دیار، عمر رفتہ کی بازگشت، کھنڈرات اور راکھ کے ڈھیر جیسے محدود دائروں سے نکل کر آفاقی پیغام کی نقیب بن گئے۔ شاعری اعلیٰ اقدار کی ترجمان ہوگئ، اسلام کے پیغام کے بعد شاعری کے دو مکتب فکر نظر آتے ہیں، مسلمان شعراء جن کی شاعری کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بعیادی عقائد اور اعلیٰ روحانی اقدار کا دفاع تھا، انہیں اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا یقین تھا ، وہا پنی شاعری میں شعراء مکہ کی احتمانہ، جذباتی باتوں کی تردید کرتے ہیں، ان کی ججوبات کا منہ توڑ جواب دیے ہیں، ان کی جھوٹ فریب کا پردہ چاک کرتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کے عبر تناک انجام سے ڈراتے ہیں، ان کی گمر ابی ،بت پرستی، بدراہ روی، خود غرضی پر انہیں ملامت کرتے ہیں، انہیں ہر میدان میں شکست یاد دلاتے ہیں،بدر میں اللہ کی طرف سے ان کی رسوائی، ان کے سر غنوں کے میدانِ جنگ سے فرار کاذکر کرتے ہیں۔ نیز مستقبل قریب میں انہیں مزید ہز "متوں سے دوچار کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔

دوسری طرف قریش کے شعراء اسلام، اس کے بنیادی عقائد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شعراء کا معارضہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، دور جاہلیت کے رسم ورواج اور عادات و اطوار کا دفاع کرنے میں معروف عمل ہیں، اپنے بتول، زعماء اور سر داروں کی بڑائی اور عظمت کے گیت گاتے ہیں، مقتولوں کے مرشے کہتے ہیں، انتقام کی باتیں کرتے ہیں، یہ عمومی فضااور گرمئی گفتار بدر اور احد کے بعد آہتہ آہتہ رخصت ہونے گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی، اہل ایمان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، ان کی مملکت مشحکم ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے کا فرول کے دلول کو مرعوب کردیا، ہدایت کا آفاب جگمگانے لگا، ظلمت رخت



سفر باندھنے گی، اہل مکہ کی ہوئی تعداد اور ان کے شعر اء نے مکہ یہ منورہ کارخ کیا اسلام کی دولت سے سر فراز ہوئے۔ ہوئے اور اپنے گذشتہ کر دار پر معذرت خواہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نصر ت وفتح آگئ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، مکی شعر اء اسلام، اس کی اقدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دفاع میں شاعری کرنے لگے، ان کی تلواریں راہِ خدامیں بے نیام ہو گئیں، بے شک حق آگیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو مٹنا اور جانا ہی تھا۔









سنج شہیرال کے تنبات پر شہداءبدر کے اساءِ گرامی



مقار شهداء پر نصب نیاکتبه ۲۷۸





مقابر شبداء

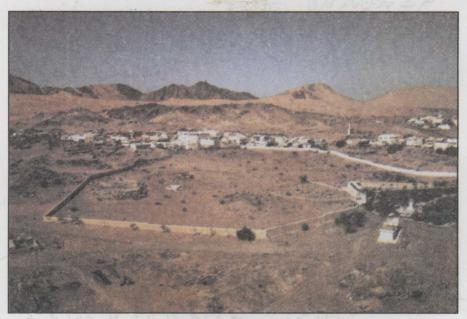

مقار شہداء کا ایک اور منظر ۲ ۷ ۹

#### ضميمه

# اساءِاہل بدر (بہتر تیب حروف تجی)

حضرت محمدر سول الله صلى الله عليه وسلم \*\* حضرت الى بن كعب النجاري \* حضرت ارقم بن ارقم مخزوی (مهاجر صحابی) # حضرت اسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد عجلاني \* حضرت اسودبن زيدبن تغلبه (آپ كاور آپ كوالد كام مين اختلاف م) 器 حفرت اسيربن عمر وانصاري ابوسلط # حضرت انس بن قاده بن ربيعه اوسي # حفرت انس بن معاذ نجاري \* حضرت انسه حبثى خادم رسكول الله صلى الله عليه وسلم \* حفرت اوس بن ثابت نحارى \* حضرت اوس بن خولی خزرجی \* حفرت اوس بن الصامت خزر جی (حضرت عماده بن الصامت کے بھائی) \* حضرت ایاس بن بحیر بن عبدیالیل (بنوعدی بن کعب کے حلیف) 器 حضرت بجير بن الى بجير (بنو نحار كے حليف) # حضرت محاث بن تعليه (انصار كے حليف) 器 حضرت بسبس بن عمر و (حليف بنوساعده) \* حضرت بشر بن البراء خزر جي\_ \* حضرت بشير بن عبدالمنذرايولبابه اوسى، حضور صلى الله عليه وسلّم نے آپ كومقام روحاء سے مدّينه \* طیبہ میں اپنانائب مقرر فرما کروا پس بھیجا، مال غنیمت سے حصتہ عطافر مایا۔

|        | حضرت متيم بن يعار خزر جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | حضرت تميم، خادم خراش بن صمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***            |
|        | حضرت تتميم مولى غنم بن السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***            |
|        | حضرت شارت بن اقرم عجلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - SEE          |
|        | حضرت ثابت بن تغلبه از بنو سلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***            |
|        | حضرت ثابت بن خالد نجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***            |
|        | حفرت ثابت بن خنساء نجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>***</b>     |
|        | حضرت ثابت بن عمر و نجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***            |
|        | حفرت ثابت بن هر "ال خزر جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200            |
|        | حفرت تعلیه بن حاطب اوسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***            |
|        | حفرت تغلبه بن عنمه سلمي ( المان مع مديد ) الديدة و الان الله المان | <b>888</b>     |
|        | حفرت ثقف بن عمر و (حليف ينوكثير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***            |
|        | حضرت جاربن خالد نجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***            |
|        | حضرت جابر بن عبد الله سلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>200</del> |
|        | حفرت جبار بن صور سلمی از از است المال کردان این این الله یا دران می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***            |
|        | حضرت جرن متیک انصاری می انصاری می انصاری می انتظامی انتلامی انتظامی انتظامی انتظامی انتلامی ان | ***            |
|        | حفرت جبير بن لياس خزر جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>200</del> |
|        | حفرت حارث بن انس بن رافع خزر جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***            |
|        | حفرت حارث بن اوث بن معاذ اوسی (حفرت سعد بن معاذ کے بھتیے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>200</del> |
| مترويا | حضرت حارث بن حاطب اوسی ، حضور علیہ نے آپ کو واپس بھیج دیا ، اجر اور مال غنیمت سے حص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***            |
|        | حضرت حارث بن خزمه (حليف ينو عبدالاشهل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - SEE          |
| نيمت   | حفرت حارث بن صمه خزرجی (ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی حضور علیہ نے اجر اور مال غ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***            |
|        | حقدار قراردیا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|        | حفرت حارث بن عرفجه اوسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>888</b>     |
|        | حفرت حارث بن قبین خزرجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - SEE          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

حفرت حارث بن نعمان انصاري 88 حفرت حارثة بن سراقه نجاري \* حفرت حارثة بن نعمان انصاري \* حفرت حاطب بن ابني بلتعد لخمي (مهاجر صحابي) # حضرت حاطب بن عمر و(آپ ینود همان سے ہیں نسب میں اختلاف ہے) 88 حفرت حاب بن منذر خزر جی # حفرت حبيب بن اسود خزر جي \* حفرت حريث بن زيد انصاري \* حفرت حمين بن حارث بن المطلب (مهاجر) \* حضرت حمزہ بن عبد المطلب (رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عم محترم) 器 حفرت خالد بن بحير بن عبدياليل (حليف ينوعدى بن كعب) 500 حضرت خالد بن زيد (ابوابوب انصاري) # حفرت خالدين فيس انصاري 8 حضرت خارجه بن الحمير (حليف بنوالخنساء از خزرج) 8 حفرت خالدين زيد خزر .ي 8 حفرت خباب بن الارت (مهاجر) 8 حضرت خبّاب مولی عنه بن غزوان (مهاجر) \* حفرت خراش بن صمة تملمي 500 حفرت خبيب بن اساف خزر جي # حضرت خزیم بن فاتک (امام بخاری نے آپ کواصحاب بدر میں ذکر کیاہے) 8 حفرت خليفه بن عدى خزر جي \* حضرت خليد بن قيس انصاري سلمي 器 حضرت حنيس بن حذافه سهمی (مهاجر صحابی) \*\* حضرت خوات بن جُبیر انصاری (رسول الله صلی الله علیه وسلّم نے آپ کومال غنیمت سے حصة عطا 88 فرمامااوراجر کی بشارت دی)

( المراكبة ا

حضرت خولى بن الى خولى (مهاجر صحافي) \* حفرت خلادبن رافع خزرجي 器 حضرت خلادين سويد خزرجي \*\* حفرت خلادين عمر وبن الجموح خزرجي \* حفرت ذكوان بن عبد فيس خزرجي \* حضرت ذوالشمالين (عمير) بن عبد عمر و (مهاجر صحابی) 器 حفرت رافع بن الحارث اوسي 88 حضرت رافع بن عجده (عجده آپ کی والده کانام ہے) \* حضرت رافع بن معلی بن لوذان خزرجی # حضرت ربعي بن رافع العجلان \* حفرت ربع بن الى خزر جي \* حفرت ربیعه بن اتم بن سخبره (مهاجر صحائی) \* حضرت رخیله بن تعلیه خزرجی # حضرت رفاعه بن رافع زُرتي # حضرت رفاعہ بن عبد المنذراوسی (حضرت ابولبابہ کے بھائی) \*\* حضرت رفاعه بن عمر وبن زيد خزرجي 器 حفرت زبیر بن العوام (یکے از عشرہء مبشرہ) # حضرت زیاد بن عمرو جُهنی \* حضرت زيادبن لبيدزرقي 器 حضرت زيادبن المزين خزرجي 器 حفرت زيدبن اسلم عجلاني \* حضرت زیدبن حاریہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کر دہ غلام) 器 حفرت زیدین خطاب (حفرت عمر رضی الله عنه کے بھائی) \* حضرت زيدبن سهل ابوطلحه انصاري 88 حفرت حالم بن عميراوسي 88

حفرت سالم بن غنم بن عوف خزر جي 器 حضرت سالم بن معقل مولى ابو حذيفيه 器 حضرت سائب بن عثان بن مظعون جمحي 器 حفرت سبع بن قبيس خزر جي \* حضرت سبره بن فاتك 器 حضرت سراقه بن عمرونجاری (۱۸۰۰ ۱۸۱۷) و المعادی در الماری در الماری در الماری در الماری در الماری در الماری \* حفرت سراقه بن كعب نجاري 器 حفزت سعد بن خوله مولی بنوعام المسام ا 器 حضرت سعدبن خيثمه اوسي 器 حفرت سعد بن رميع خرزر جي 器 حضرت سعد بن زيداوشي 器 حفرت سعد بن سهيل نجاري \*\* حضرت سعدبن عبيدانصاري \* حضرت سعدبن عثمان بن خلده خزر جي \* حفرت سعد بن عباده خزر جي \* حفرت سعدين معاذاوسي \* حضرت سعد بن ابني و قاص ( یکے از عشره عمبشره) 器 حضرت سعد بن زید بن عمر وبن تفیل \_رسول الله علیہ نے آپ کواجر اور مال غنیمت کا حقد ار قرار دیا۔ 器 حفرت سفان بن بشر خزر جی 器 حفرت سلمه بن اسلم اوسی 器 حضرت سلمه بن ثابت بن وقش 器 حفرت سلمه بن سلامه بن وقش من المام ا \* حضرت سليم بن حارث نجاري \* حضرت سليم بن عمر وسلمي 器 حفرت سليم بن قيس بن فهد خزر جي 器

( المراكبة ا

حفرت سليم بن ملحان نجاري 器 حفرت ساكبن خرشه (ابودجانه) \* حفرت ساک بن سعد خزر جی 器 حضرت سنان بن ابنی سنان (حلیف ینو عبد سنمس) 器 حضرت سنان بن صيفي سلمي 器 حضرت سهيل بن حنيف اوسي \* حضرت سهل بن عتيك نحارى 器 حضرت سهل بن قيس سلمي 器 حفرت سهيل بن رافع نجاري # حضرت ميل بن وجب فهرى انن بيضاء 器 حضرت سوادبن غزييبلوي 器 حضرت سويطان سعد عبدري # حفرت سويد بن مخشي (حليف يوعبدالشمس) 器 حفرت شجاع بن وبب بن ربيعه اسدى 器 حضرت شقر ان مولیٰ رسُول الله عَلِيلَةِ قيديوں کی نگرانی پر متعين تقے مال غنيمت سے حصة نہيں ملا # حضرت شاس بن عثمان مخزومی 器 حفرت صريناميدن خنساء \* حضرت صفوان بن وهب بن ربيعه فرى \* حفرت صهيب بن سنان روى \* حفرت ضحاك بن حارية ملمي \* حفرت ضحاك بن عبد عمرونجاري \* حفرت ضمره بن عمروجهني 器 حضرت طفیل بن الحارث بن المطلب (حضرت عبیدہ کے بھائی ہیں) \* حفرت طفيل بن مالك بن خنساء سلمي 器 حضرت طفيل بن نعمان بن خنساء سلمي \*

حضرت طلحه بن عبيدالله ( كيازعشره ع مبشره) حفرت طليب بن عمير بن وهب 器 حفزت ظهير بن رافع اوسي \* حضرت عاصم بن ثابت بن ابني الا قلح حمى الدبر 器 حضرت عاصم بن عدی (حضور نے ان کوروجاء ہے واپس بھیج دیا تھا، اجراور مال غنیمت میں سے حصة 器 كاحقدار قراردما)\_ حفرت عاصم بن قيس بن ثابت خزر جي 器 حضرت عاقل بن بحير حضرت عام بن امة بن زيد نحاري 器 حضرت عام بن ربیعه (حلیف ینوعدی) 器 حضرت عامر بن سلمه البلوى 器 حضرت عامر بن عبيد الله ابو عبيده بن الجراح (يكياز عشره عمبشره) \* حضرت عامر بن فهيره مولي ابو بحر صديق رضي الله عنه 器 حضرت عامر بن مخلد نجاري 器 حضرت عائذ بن ماعض خزر جی \* حضرت عبادبن بشربن وقش اوسى 器 حفرت عبادبن قبیس بن عامر خزر جی 器 حضرت عباد بن قيس بن عبسه خزر جي 器 حضرت عبادبن خشخاش قضاعي \* حفرت عباده بن صامت خزر جی \* حضرت عبداللدين قيس بن كعب \* حضرت عبدالله بن امية بن عرفطه 器 حضرت عبدالله بن تغلبه البلوى \* حضرت عبدالله بن بحش اسدى 器 حضرت عبدالله بن جبير اوسي \*

|            | حضرت عبدالله بن جد بن قبس سلمي                                           | 200  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|            | حضرت عبدالله بن حق ساعدى                                                 | ***  |
|            | حفرت عبدالله بن الحمير (حليف بنوحرام)                                    | **   |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            | حضرت عبدالله بن سراقه عدوی                                               | ***  |
|            | حفرت حفرت عبدالله بن سلمه (حليف انصار)                                   | **   |
|            |                                                                          | ***  |
| سلمانوں کم | حضرت عبدالله بن مهيل بن عمرو، اپنے والد کے ہمر اہ مشر کوں کے لشکر میں آ۔ | **   |
|            | طرف بھاگ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصة لیا۔                       |      |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | **   |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            | *                                                                        | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ***  |
|            |                                                                          | ## A |
|            | حضرت عبدالله بن مسعود بذلي                                               | ***  |
|            |                                                                          |      |

حضرت عبدالله بن مظعون جمحي \* حضرت عبداللدين نعمان سلمي # حضرت عبدالرحمن بن جير خزر جي \* حضرت عبدالرحمن بن عبدالله البلوي 8 حضرت عبدالرحمٰن بن عوف زہری۔ یکے از عشرہ عمبشرہ \* حفزت عبس بن عامر بن عدى 器 حفرت عبيدين تبان # حفرت عبيدبن تغلبه ازبنوغنم # حضرت عبيد بن زيد عجلاني \* حضرت عبيد بن الى عبيد 器 حضرت عبيده بن حارث بن المطلب \* حضرت عتبان بن مالك خزر جي الصحيح المعلق 88 حفرت عنبه بن ربيعه بن خالد بهر اني \* حفرت عتبه بن عبدالله سلمي \*\* حضرت عتبہ بن غزوان ،اولین مهاجرین میں سے ہیں۔ 器 حضرت عثمان بن عفان ، اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ کی تیمار داری کے لئے پیچھے رہ گئے تھے ، اجر اور مال غنیمت سے حصتہ کے حقد ار قراریائے۔ میں کا ایک جمال کا وہ مال کا ایک ایک ایک ایک کا ایک ہے کہ حفرت عثمان بن مظعون محجى \* حضرت عدى بن الى الرغباء 器 حفرت عسمه بن حصين عجلاني \* حضرت عصيمه (حليف بنوحارث بن سوار) \* حفزت عطبه بن نوره خزر . ي 器 حفرت عقبه بن عامر سلمي \*\* حفرت عقبه بن عثان خزر جي 器 حفرت عقبه ان وبب ان ربعه اسدى 8 ( المالية الما

حفرت عقبه بن وبب بن كلده (حليف ينو غطفال) 器 حفرت عكاشه بن محصن \* حضرت على بن افي طالب 器 حفرت عماربن ياسر عشى 器 حفرت عماره بن حزم نجاري 器 حفرت عمر بن الخطاب # حضرت عمر بن عمر وبن الاس (حليف ينولوذان) 器 حفرت عمروبن تعليه عامري \* حفرت عمروبن جموح بن حرام انصاري # حفرت عمر وان حارث فبرى حفرت عمروبن سراقه عدوي 器 حضرت عمر وبن ابني سرح (ايك روايت مين آپ كانام معمر مذكور ب) # حفزت عمروبن طلق ازبنوحرام \* حضرت عمروبن قبيس بن مالك بن عدى 8 حفرت عمرون معبداوسي 器 حفرت عمر وبن معاذ اوسی (حفرت سعد بن معاذ کے بھائی ہیں) \* معز يد بالكري تداراوى حفرت عمير بن حارث بن تعليه \* حفرت عمير بن الحمام بن الجموح \* حفرت عمير بن مالك بن خنساء \* حضرت عمير بن عوف (ياعمر وبن عوف) مولي سهيل بن عمر و\_ # حضرت عمیر بن املی و قاص (حضرت سعد بن المل و قاص کے بھائی) 8 多二年記到 حفرت عنتره مولى بنوسليم # حفرت عوف بن حارث (ابن عفراء) 器 حفرت عويم بن ساعده انصاري 器 حفرت عياض بن عنم فهرى 8



حفرت فاكه بن بشر خزر جي حضرت فروه بن عمر وبن ودف \*\* حضرت قاده بن نعمان اوسی 器 حضرت قدامه بن مظعون محى 器 حفرت قطبه بن عام بن مديده سلمي 器 حفرت قيس بن سكن نجاري 器 مع ت م النافظات حفرت قیس بن ابی صصعه مازنی، بدر میں شکر کے ساقہ پر متعین تھے۔ 器 حفرت قيس بن محصن خزر جي حضرت قيس بن مخلد نجاري # حفرت کعب بن جمان \_ خزرج کے ملیف 器 حفرت كعب بن زيد نجارى # حفرت كعب بن عمرو (ابواليسر) سلمي # حفرت كنّازن حصين (ابومر ثد) غنوى # حفرت مالكين ومحتم خزرجي **500** حفرت مالك بن الى خولى جحفى \*\* حضرت مالك بن ربيعه (ابواسيد ساعدى) \* حضرت مالك بن قدامه اوسي \* حضرت مالك بن مسعود خزر جي 器 حضرت مالكبن ثابت مزني \* حضرت مبشربن عبد المنذراوسي 器 حفرت مجدر بن زياد البلوى # حفرت محرز بن عام نجاري 器 حفرت محرزبن نضله اسدى # حفرت محربن مسلمه - حليف بنو عبدالاشهل 器 حفرت مد لج (یامدلاج) بن عمرو 88

حفرت مر ثدبن الى مر ثد غنوى \* حضرت مسطح بن اثاث 器 حضرت مسعود بن اوس نحاري 器 حضرت مسعود بن خلده خزرجی 器 خصرت مسعود بن ربيعه القاري 器 حفرت مسعودين سعد 器 حفرت مصعب بن عمير عبدري 器 حفرت معاذبن جبل خزرجی \* حفرت معاذبن حارث نحاري (ابن عفراء) 器 حضرت معاذبن عمر وبن الجموح خزرجي حفرت معاذبن عائض خزرجي 器 حضرت معبدين عباد \* حفرت معبدين قيس سلمي # حضرت معتب بن قشير اوسي \* حفرت معقل بن منذر سلمي 器 حفرت معمر بن حارث محى \* حفزت معن بن عدى اوسى 8 حضرت معوز بن حارث بمحى (ابن عفر اءبر اور معاذ) 器 حفرت معوذ بن عمر وبن جموح 器 حضرت مقدادین عمر و (مقدادین اسود) بهر انی 器 حفزت مليل بنويره خزر جي 8 حضرت منذربن عمروبن خنيس ساعدي 器 حفرت منذربن قدامه خزرجی 器 حضرت منذربن محمد انصاري 器 حفزت مجع (حفرت عمر کے آزاد کردہ غلام) \*



حفرت نفربن الحارث \* حضرت نعمان بن عبد عمرو نجاري # حفرت نعمان بن مالك بن تغليه 器 حضرت نعمان بن سيار \* حضرت نوفل بن عبيدالله خزرجي # حضرت بانى بن نيار البلوى \* حضرت بلال بن امية واقفى \* حفرت ہلال بن معنی خزرجی \* حضرت واقدين عبدالله تيمي (مهاجر) حليف ينوعدى \* حضرت ودلعه بن عمروبن جراد جُهني \* حفرت وہربان سعد بن ابی سرح \* حفرت يزيد بن اخنس علمي \* حفرت يزيدن مارث خزر جي \* حضرت يزيد بن عامر بن حديده (ابوالمنزر سلمي) \*\* حفرت بزيدبن منذر سلمي \* حضرت ابوالاعوربن حارث نجاري \* حضرت ابوحبه بن عمر وانصاري # حفرت الوحديفة بن عتبه 器 حفرت ايوالحمراء مولي حارث بن واعد \* حضرت ابوخزيمه بن اوس نجاري \* حضرت ابوسره مولی ابور تم (مهاجر) \* حضرت ابوسنان بن محصن (عکاشہ کے بھائی) حضرت ابوالصباح بن نعمان (راسته سے لوٹ آئے) \*



- الوع في (طيف عو فجب) العربي عو فجب
- الله عليه وسلم الوكبيث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
  - العرت ابومليل بن ازعراوسي

## 

حضور صلی الله علیه وسلم کی اجازت باعذر کے باعث غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے اور اجروغنیمت پانے والے صحابہ کرام:

- ﷺ حضرت عثمان بن عفان۔ رسول اللہ علیہ کی صاحبز ادی حضرت رقیہ کی تیمار داری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔
- ﷺ حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل، حضور علیلیہ نے انہیں قافلے کی خبر لانے کے لئے شام بھیجا تھا۔
  - الله عبيدالله آپ بھی سعيد بن زيد کے ہمراہ شام گئے تھے۔
- الله عليه وسلم نے آپ کوروحاء سے مدینہ پر اپنانائب، نا اللہ علیہ وسلم نے آپ کوروحاء سے مدینہ پر اپنانائب، نا کرواپس بھیج دیا۔
  - - الله على الل
      - الله معرت خوات بن جير ، غزوهبدر مين شريك بنين تھے۔
      - العالم عفرت ابوالصباح بن نعمان ۔ پیچر لگنے ہے آپ کی پنڈلی زخمی ہو گئی،واپس آگئے۔
        - الله معداده مالك بدرك لئے نكلنے كو تيار تھے كہ فوت ہو گئے۔

44444444



## اہل حرمین اور تذکرہ عبدر

غزوہ بدراور یومبدر کے عظیم مرتبے اور مقام کا تقاضہ ہے کہ جب بھی سال میں غزوہ بدر کے وقوع کی تاریخ آئے اس بے مثال دن کی یاد تازہ کی جائے ہم حرمین شریفین میں اس فرصت کو غنیمت سیجھتے ہوئے مناسب اہتمام کرتے ہیں اور بدر کے حوالے سے دعوت الی اللہ، خیر و فلاح کی راہوں اور اس مبارک دن کے ثمر ات، فوائد، اسر ارو حکمتوں، نصائح اور علمی، روحانی اور تاریخی حقائق تک رسائی کے طریقوں کو اپنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ایس سے دلوں کو حیات ملتی ہے، مطمح کرتے ہیں۔ اس سے دلوں کو حیات ملتی ہے، مطمح نظر واضح ہو تاہے اور حقیقی طور پر وہ راہ ، عمل اقتدا اور اتباع ہاتھ آئے ہیں جو مقصود تک پہنچانے میں معین و مددگار ہیں۔

اسی مقصد کے حصول کے لئے حرمین شریفین میں بعض حضرات ایسی محافل کاانعقاد کرتے ہیں، یہ محافل صرف بدر کی یاداور تذکرہ کے لئے منعقد نہیں کی جانتیں بلسے تمام اہم دینی ایام کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ خصوصاً رسمُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اسراء اور معراج، نزول قرآن، لیلتہ القدر اور عاشورہ کی محافل سرفہر ست ہوتی ہیں۔

میلاد النبی صکی اللہ علیہ وسلم اور غزوہ بدر کے تذکار کی محافل خصوصاً ہرسال نہایت اہتمام سے منعقد ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ذکر کی مجالس ہی ان مجالس کی اساس اور بدیاد ہیں کیونکہ آپ کی آمد ہی دراصل ہر خیر کاسر چشمہ ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالی نے دنیا کو تناہی، بربادی اور ہلاکت سے بچایا ہے۔ لوگوں کو کفر وشرک کے اندھیر وں سے زکال کرایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ آپ ہی انسانیت کے لئے عظیم بھلائی لائے ہیں اور بلاشبہ انہیں راہِ راست کی ہدایت بخشی ہے۔ فرمایا ہے۔

"بدر "مادن ایساباعظمت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے نواز اہے۔ اپنی وحی اور قر آن کو غلبہ عطافر مایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے چروں کوروشن و تابال فرمایا اور شیطان اور اس کے چیلے چانٹول کو ذلیل ور سواکیا، بدر کے دن کی برکت سے امتِ مسلمہ کے لئے عظیم فقوعات اور کامر انیوں کے طویل سلسلول کے در کھلے ہیں۔

الله تعالی نے اہل بدر کوایسے مخصوص فضائل و مناقب اور اعزاز واکر ام سے نواز اسے کہ کوئی دوسر اان کا شریک و سہیم نہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اہل بدر کے فضائل و مناقب میں بحثر ت کتب اور رسائل تالیف ہوئے۔



در المالالغالي المخات المعافر بها لا معاد ما المالي المالية المحالية بما المالية المعالمة المعالمة المعالمة 如此一人事一日的世上海上海人的的人事一次是一个的的人 ك المالك الأله يبيت المالي بالمالي في عيد المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

: لك رية خلو المراقة كالب احوالية المالال

ك خوص بالدول المحال المالي بي بي بي المراه المالي المالي المالية المال ف الكمارلامارلوا هذرك المعدوك الإمارة الماميث للدراء جيدر المامين المارية المارية المارية المارية المارية لارا كر بده ولا بر ك مداه نخ ما منه نا بره به نو ك الدين مناه بين الدين منية لاه منه منيد من مينان ن الله الله الما المع وان الله المعلى من الله عند المعاد الله الما الله الما الله الما الله الما الم بَدُريَّةٌ وَافْتَ بِيْرَهُانِ نِهِ أَ - أَخِرَ يَهُ فِي سَرْدِهُا سِرٌ طُهِرْ

عبہ ہے رہی تل جنوں نے بد کے رہ (17:0:

いいは過しいとしていいい

に「中」とに一二はりにそればらし、上山山西

: لا تشر تلقة له منع شارف به عند با

سخد الأن الموليد في المركة المناه المارك المناه المناع الم

من عنال حالله عنه

ذكالخدين يدناء فالكامن منعشان أنافان المائد ليدين المالالمال

منعشالك الكت بف

510(11) كداء كى المناسك المناسك الماران الماري المناسك المناسك

: ري يحلي يورداهد كالمادول كاومان ومن قبال كادر المعالي : ر من المحارث الما الكرونية منه منالا من المحرث و المحرث المعرفية الماء كادارادر بمادر تمل آدر-سخيسال سلكابدون كوت ك



وبثقفهم وبجابر وجبيرهم وبجابر وأنيسهم أسد الظفر وبعامر وبعائنًا وبعامر من جرعُوا الأعداء كأساً ما أمر وسنانهم وبسهلهم وبسبرةال أبطال أرباب الأعنة والوتر والنضر والنعمان والنعمان من شهدت لهم ثم المشاهد والأثر وأبي خُزيمة من لهندي شهر من أثخنوا بالسمر وخزاً من دبر وبرافع مع رافع العضب الذكر ورخيلة الصيد الجحاجيح الغرر كسب الشهادة وهي أربح ما تجر وكذا بمسعود وعتبة مع عبيه لدهم وخارجة الذي بدم نثر يوم التقى الجمعان والكفر انزجر وسنانهم والحارث البدري ثه مسوادهم وصبيحهم صيد الظفر وكذا عبادة مع خليفة منهم وأبي لبابة قاصمي أهل الدعر صحب الذي سبعين كالقتلي أسر من صيروا الباغي أذل من البقر من بالشهادة حل أحسن مستقر م الحارث الزحَّاف في يوم المفر وكذا بعبد الله ذي البأس الأمر م بحمزة المردي إذا الحرب استمر عبّادكَ الشهم الذي ليلاً جأر ك الليث ذمر للصفوف إذا فطر من أثخنوا الأعداء وخزاً ما أمر

والحارث الأوسي ثم حريثهم والحارث المولى وعتبة من بتر ويزيدهم وزيادهم وبمعبد وبسهلهم وخداشهم وحراشهم والمنذر الأوسى ثم بزيدهم ومحمد ومحسرر وبثابت وبزيدهم وبوهبهم ويزيد من وكذا بفروة مع يزيد وثابت وبعمرهم وخنيسهم وإياسهم وبزيدهم وبسعدهم وزيادهم والحارث الأوسى ثم بعاقل وكذا أبو قيس وعبد الله ثـ وكذا بعبد الله ثم برافع وأب لسبرة ثـم عبـد الله ثـ وكذا بمسعود وعبد الله مع وأب لكبشه ثم عبد الله ذا وبعامر ثم الطفيل وعامر



وكذاك بالأملاك من قد أحضروا وأب لمرمة ثم عبد الله مع وبنوفل وبراشد وكذا أبو وأبو حبيب ثم عقبة والفتى وبعبد رحمن كذا وبعامر engilor extloso eimetan ريناا تبلئ ب تليد الذي وبعصرهم وكذا بعبد الله من وكذا بعبد الله ثم معاذهم ألغنا بالمعنال والعمال وال وكذا بضمرة مع أبي خلاد ال وبعبد ربه والطفيل وقيسهم ما سنا، يونما فجه الخ بأ، وعليبة و شالبع الذي esocian esitan edil isi ويزيد مع عمرو وعبد الله د eiems of esociary eilers

بدراً لنصر الصطفى هادي البشر سفیان مع عمرو ببدر من ثار مباح الفتاك فيهم من أحر عتبان من صرعوا الأعادي في الحفو وسراقة البدري قاصم من فجر بهتشا اجنهاا قبامن المح بالغنب بدد جيشهم فغدا شذر أردى أباجهل فصار إلى سقر eseacan ai Ze seg 112 be ec isali og mlas ill og der مطعان قرم هزنري خيار زفر وكذا بعقبة للعدا من قد نحر قنن الفاخر فامتطاها وانتبر خدن الشهادة وهي أفضل ما ادخر بد ومعيدة قمل عد الله عبد م الحارث الأوسي مردي من دحر وأبي سنان من لظى الهيجا سجر